

عبرالوارث ساجد

نعما في كتاب خمانه

www.besturdubooks.net

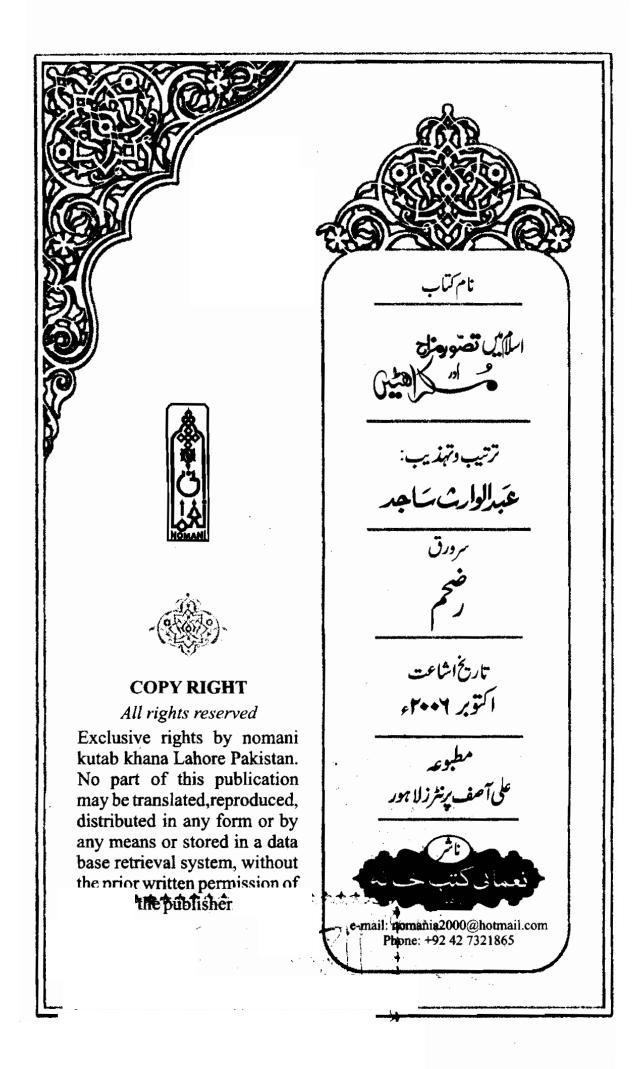

وَلَيْنَ فَهُو لَ مُعْلِمُ مِنْ وَلَهُ الْمَاكِمُ وَلَا الْمَاكِمُ وَلَا الْمَاكِمُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللّلْمُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ » عَبرالوارث سَاجه





www.besturdubooks.net

### مسكرابث

- 🕾 اس پر کچھ خرج نہیں آتالیکن کیسب کچھ دیتی ہے۔
- 🕾 یہ حاصل کرنے والوں کو مالا مال کرتی ہے اور دینے والے سے پچھنہیں مانگتی۔
  - اس کے بغیر کوئی امیر نہیں جس کے پاس ینہیں اس جیسا کوئی غریب نہیں۔
- شکراہ کی ضرورت اسے سب سے زیادہ ہوتی جس کے پاس دوسروں کو دسروں کے دسروں کو دسروں کو
- اگر آپ دوسروں کے لیے باعث احترام بنتا جاہتے ہیں، ان کے دلوں میں گھر کرنا جاہتے ہیں تومسکرائے۔
  - ہوتی ہوتی ہے کین اس کی یاداکٹر وبیشتر ابدی ہوتی ہے۔



# ميراهنين لهي المعنين ا

### ويباچه

## اسلام میں ہنسی مذاق کی حدود

از: ڈاکٹریوسف القرضاوی

ہنسنا ایک انسانی خصلت ہے اور عین فطری عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان بنتے ہیں اور جانور نہیں ہنتے ہیں۔ کیوں کہ ہنمی اس وقت آتی ہے جب ہنسی کی بات سمجھ میں آتی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ جھ داری جانوروں میں نہیں ہوتی ہے۔

چوں کہ اسلام دین فطرت ہے اس لیے اسلام کے سلسلے میں بی تصور محال ہے کہ وہ مہننے ہنسانے کے فطری عمل پر روک لگائے گا۔ بلکہ اس کے برعکس اسلام ہر اس عمل کو خوش آ مدید کہتا ہے جو زندگی کو ہشاش بثاش بنانے میں مددگار ثابت ہو، اسلام یہ پیند کرتا ہے کہ اس کے پیروکار کی شخصیت بارونق، ہشاش بثاش اور تروتارہ ہو۔ مرجھائی ہوئی بے رونق اور پڑ مردہ شخصیت اسلام کی نظر میں ناپندیدہ ہے۔

اس اسلامی شخصیت کا نمونہ دیکھنا ہوتو آپ سائٹی ہے بہتر نمونہ اور کیا ہوسکتا ہے۔ آپ سائٹی کی سیرت پاک کا مطالعہ کرنے والا بخوبی جانتا ہے کہ آپ سائٹی گونا گوں دعوتی مسائل اور اس راہ میں پیش آنے والی مشکلات کے باوجود ہمیشہ مسکراتے اور خوش رہتے تھے۔ آپ سائٹی کے ہونٹوں پرمسکراہٹ ہوتی تھی۔ اپنی سائٹیوں (صحابہ کرام رہ گائٹی کے ساتھ بالکل فطری انداز میں زندگی گزارتے تھے اور سائٹیوں (صحابہ کرام رہ گئٹی کے ساتھ بالکل فطری انداز میں شرکت فرماتے تھے۔ ان کے ساتھ ان کی خوشی ، کھیل اور ہنسی مذاق کی باتوں میں شرکت فرماتے تھے۔ سیدنا فیک اس طرح جس طرح ان کے غموں اور پریشانیوں میں شریک رہتے تھے۔ سیدنا زید بن ثابت رہائٹی سے آپ منائٹی کی شخصیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں زید بن ثابت رہائٹی سے آپ منائٹی کی شخصیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں زید بن ثابت رہائٹی سے آپ منائٹی کی شخصیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں

نے جواب دیا کہ میں تو آپ مُلَیْظِم کا پڑوی تھا۔ جب وحی نازل ہوتی تو مجھے بلا بھیجے تا کہ میں اے لکھ لوں۔ آپ مُلَیْظِم کی بیہ حالت تھی کہ ہم سب جب دنیا کی باتیں کرتے تو آپ مُلَیْظِم بھی ہمارے ساتھ دنیا کی باتیں کرتے اور جب ہم آخرت کی باتیں کرتے تو آپ مُلَیْظِم بھی ہمارے ساتھ آخرت کی باتیں کرتے تو آپ مُلَیْظِم بھی ہمارے ساتھ آخرت کی باتیں کرتے تو آپ مُلَیْظِم بھی ہمارے ساتھ ای موضوع پر باتیں کرتے۔ آپ مُلَیْظِم ہمارے ساتھ ہماری ساری گفتگو میں شریک ہوتے۔

بعض روایتوں میں ہے کہ صحابہ کرام ٹھائٹی نے آپ مُلٹی کے بارے میں بتایا کہ '' آپ مَلٹی کی لوگوں میں سب سے زیادہ مزاح اور پرلطف شخصیت کے مالک تھے۔'' ( کنز العمال حدیث نمبر: ۱۸۴۰۰)

بخاری شریف کی ام زرع والی مشہور صدیث میں بیان ہے کہ آپ طُالِیْنِ اپنی میں اپنی بیویوں کے ساتھ کھیل تماشے کرتے تھے، ہنمی مذاق کی باتیں کرتے تھے۔ اپنی بیویوں سے کہانیاں سنتے تھے۔ بخاری شریف ہی کی روایت ہے کہ آپ طُلِیْنِ سیدہ عائشہ ڈائٹ کے ساتھ مل کر دوڑ لگاتے تھے۔ اس دوڑ میں کبھی عائشہ ڈائٹ جیت جاتی اور بھی آپ طُلِیْنِ جیت جاتے۔ کون نہیں جانتا ہے کہ آپ طُلِیْنِ اپنی بیٹے پر اپنے نواسوں (سیدنا حسن ڈائٹ اور سیدنا حسین ڈاٹٹ کو کوسوار کیا کرتے تھے اور بیٹے پر اپنے نواسوں (سیدنا حسن ڈاٹٹ اور سیدنا حسین ڈاٹٹ کے کوسوار کیا کرتے تھے۔ اور ان کی باتیں بڑے شوق سے سنتے تھے۔ کسی صحافی نے آپ طُلِیْنِ کی بیٹے پر بچوں کو سوار دیکھ کر کہا کہ بیتو بہترین سواری ہے۔ اس پر آپ طُلِیْنِ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ شہسوار بھی تو بہترین مواری ہے۔ اس پر آپ طُلِیْنِ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ شہسوار بھی تو بہترین ہیں۔

آپ مَنْ اللَّهِ الْوَلُون کے ساتھ مذاق بھی کیا کرتے تھے۔ بڑامشہور واقعہ ہے کہ ایک بڑھیا نے آپ مَنْ اللَّهِ اللہ عند میں جلی ایک بڑھیا نے آپ مَنْ اللَّهِ اللہ صند میں جلی کہ دعا کریں کہ میں جنت میں چلی جاؤں۔ آپ مَنْ اللّهِ الله خنت میں بوڑھی عورتیں نہیں جائیں گی۔ یہ جواب جاؤں۔ آپ مَنْ اللّهِ الله خنت میں بوڑھی عورتیں نہیں جائیں گی۔ یہ جواب

### 

سن کروہ بردھیا رونے لگی آپ مَنَّ الْفِیْمُ مسکراتے ہوئے فرمایا کہ بری بی! جنت میں کوئی بوڑھانہیں ہوگا۔ بوڑھا شخص بھی جنت میں جوان ہو کر داخل کیا جائے گا۔

ایک شخص آپ مُنافیظ کے پاس آیا تا کہ آپ مُنافیظ اسے اونٹ کی سواری عطا کریں۔ آپ مُنافیظ نے فرمایا کہ میں جمہیں اونٹی کے بیجے پرسوار کروں گا۔ اس شخص نے جیرت سے پوچھا کہ اونٹ بھی تو آخر کسی اونٹی کا بچہ ہوتا ہے۔ (ترندی) مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ اونٹ بھی تو آخر کسی اونٹی کا بچہ ہوتا ہے۔ (ترندی) سیدنا زید بن اسلم ڈاٹیٹ روایت کرتے ہیں کہ ام ایمن نام کی ایک عورت سیدنا زید بن اسلم ڈاٹیٹ روایت کرتے ہیں کہ ام ایمن نام کی ایک عورت آپ مُنافیظ کے بیاس آئی اور کہا کہ میرے شوہر آپ مُنافیظ کو بلا رہے ہیں۔ آپ مُنافیظ نے سوال کیا کہ تمہارا شوہر کون ہے، وہی ناجس کی آئھوں میں سفیدی آپ مُنافیظ نے سوال کیا کہ تمہارا شوہر کون ہے، وہی ناجس کی آئھوں میں سفیدی

ہے (آئھوں میں سفیدی ہونا ہے شرم ہونے کے لیے محاورۃ استعال کیا جاتا ہے)
اس عورت نے سمجھا کہ آپ مُل اس کے شوہر کو بے شرم کہہ رہے ہیں۔ کہنے لگی کہ
ہ خدا میر ہے شوہر کی آنکھوں میں سفیدی نہیں ہے۔ آپ مُل اللہ اللہ میں سفیدی نہیں ہوتے
فرمایا کہ سفیدی تو آنکھ میں ہوتی ہے۔ آپ مُل اللہ کا مقصد اس سفیدی سے تھا جو سیاہ

دائرے کے ارد گرد ہوتی ہے۔

 چنانچہ سیدہ سودہ ڈاٹھ نے حریرہ لیا اور میرے چہرے پرمل دیا۔ آپ مَاٹھ ہے تماشہ دیکھ کر منتے رہے۔

(یہ حدیث کتاب''الفکاھۃ والمداح''میں زبیر بن بکار کے حوالے سے منقول ہے)

کوئی اور ہوتا تو ان کی حرکت پر ڈائٹتا اور سر زنش کرتا لیکن آپ سُلُیْجُ نے انہیں اس چھیڑ چھاڑ سے نہیں روکا بلکہ یہ دکھ کرخود ہی مخطوظ ہوتے رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ سُلُیْجُ لوگوں کی زندگی میں خوشیوں کا رنگ بھرنا چاہتے تھے۔ خاص کرعید الشکی اور دوسرے خوشی کے مواقع پر۔مشہور واقعہ ہے کہ عید کے موقع پر پچھاڑکیاں آپ سُلُیْجُ کے گھر میں گانا بجانا کر رہی تھیں۔ سیدنا ابو بکر رہائٹو یہ دکھے کر برہم ہوئے اور انہیں گانے بجانے سے روکنا چاہا۔ آپ سُلُیْجُ نے فرمایا کہ ابو بکر انہیں گانے بجانے دو، عید کے دن ہے۔ ذرا یہودی بھی جان لیں کہ ہمارے دین میں بھی وسعت اور تفری کے مواقع ہیں۔

کسی موقع پر آپ مگائی نے بعض حبشیوں کو مسجد نبوی کے اندر کھیل تماشہ دکھانے کی اجازت دی۔ آپ مگائی خود بھی یہ کھیل تماشہ دیکھتے رہے۔ انہیں جوش دلاتے رہے اور اپنی بیوی سیدہ عائشہ ڈاٹھا کا سرکاندھے پر رکھ کر یہ تماشہ دکھاتے رہے۔ لوگ مسجد نبوی میں کھیل تماشہ دکھاتے رہے، رقص کرتے رہے اور آپ مگائی مناشہ دکھاتے رہے، رقص کرتے رہے اور آپ مگائی اسے اس میں کوئی مضا کقہ نہیں محسوس کیا۔

روایت ہے کہ کسی لڑکی کی رفعتی ہورہی تھی۔ رفعتی کے موقع پر کسی کھیل تماشہ اور گانے بجانے کا انتظام نہیں کیا گیا تھا۔

الکے سے مراد آج کل کے جیسے فلمی گانے نہیں ہیں بلکہ شادی کے موقع پر جومہذب اور شائستہ گانے گائے جاتے ہیں۔

آپ مَنَّ اللَّهِ کو یہ بات سخت ناپند ہوئی اور فرمایا کہ "ھلا کان معھا لھو" (اس کے ساتھ کھیل تماشے کا انظام کیوں نہیں ہے) بعض روایت میں آپ مئالی نے یہ بھی فرمایا کہتم لوگوں نے اس خوشی کے موقع پر گانے والیوں کو کیوں نہیں بھیجا جو یہ گا تیں:

اتینا کم اتینا کم فحیونا نحییکم " "بهم تمهارے پاس آگئے تم تمهارے پاس آگئے تم تمہارے پاس آگئے تم جمیں خوش آمدید کہو، بم تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں'

آپ سُلُور کی تربیت میں نشوونما پانے والے صحابہ کرام رُفائی کھی ایسے ہی تھے۔ ہنتے ہناتے اور مذاق کرتے تھے۔ حتی کہ سیدنا عمر دِفائی جیسا سخت مزاج انسان بھی ہنمی مذاق کیا کرتا تھا۔ روایت ہے کہ انہوں نے ازراہ مذاق اپنی لونڈی سے کہا کہ مجھے شریفوں کے خالق نے پیدا کیا ہے اور تمہیں بدمعاشوں کے خالق نے پیدا کیا ہے۔ اس بات پر وہ لونڈی کبیدہ خاطر ہوگئ۔ سیدنا عمر رُفائی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ شریفوں اور بدمعاشوں کا خالق الگ آلگ تھوڑے ہی ہیں۔ ان سب کو تو ایک ہی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ مجھے اور تمہیں دونوں کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ مجھے اور تمہیں دونوں کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ مشہور تابعی ابن سیرین پینے سے دریافت کیا گیا کہ کیا صحابہ کرام رُفائی مذاق کیا مشہور تابعی ابن سیرین پینے سے دریافت کیا گیا کہ کیا صحابہ کرام رُفائی مذاق کیا کہ کے تھے؟

آپ نے جواب دیا کہ وہ بھی تو انسان ہی تھے۔

سیدنا خطلہ ٹھائٹو نے آپ مائٹو سے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم جب آپ کے پاس رہتے ہیں تو ہمارے ایمانی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے اور جب گھر میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہوتے ہیں تو کچھ اور ہوتی ہے۔ آپ مائٹو کے پاس رہتے ہوئے ایمانی جوش وجذبہ کچھ زیادہ ہوتا ہے۔ جب کہ آپ مائٹو کی محفل سے نکلنے کے بعد

اس جذبے میں کی آجاتی ہے۔آپ مَالِيْنَا نے جواب دیا کہ اے خطلہ! اگرتم ایک جیسے حال میں ہمیشہ رہو(وہ ایمانی کیفیت برقرار رہے جومیرے پاس رہنے سے طاری ہوتی ہے ) تو فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگیں یعنی تم فرشتوں کی صف میں شامل ہو جاؤ کے لیکن اے حظلہ! چند گھٹریاں یوں ہوتی ہیں اور چند گھٹریاں کچھ اس سے مختلف ہوتی ہیں۔ (تم انسان ہو، فرشتے نہیں یقیناً تمہاری کیفیت فرشتوں سے مختلف ہوگی۔ تہماری چند تھٹر ماں سنجیدگی اور حد درجہ ایمانی کیفیت میں گزرتی ہیں، تو چند گھٹریاں اس ہے مختلف بنسی مذاق اور پرلطف ماحول میں بھی گزریں گی) حقیقت سے کہ چہرے پرخشونت اور باتوں میں روکھا بن لیے ہوئے بعض دین دار حضرات محض اپنی طبیعت اور فطرت کی وجہ سے ایسے ہوتے ہیں۔ اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے۔لوگوں کو جاہیے کہ وہ اس قتم کے دین دار حضرات سے اسلام سکھنے کی بجائے قرآن مجید، آپ مُلَاثِيمُ کی سیرت طبیبہ اور صحابہ کرام جمالیہ کے بہترین عملی نمونوں سے اسلام سیکھیں اب ذرا ان دلیلوں پرنظر ڈال لیں جو آپ نے اینے سوال میں پیش کی ہیں۔

کھ پہلی حدیث میں بہ کثرت اور بہت زیادہ ہننے سے منع کیا گیا ہے۔ صرف ہننے کی ممانعت نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ کسی بھی چیز کی زیادتی مصر ہوتی ہے۔ خواہ ہننے کی ممانعت نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ کسی بھی چیز کی زیادتی ہویا رونے کی یا کسی اور چیز کی۔

کھ یہ حدیث کہ آپ مُن اللہ اللہ میشہ عُم کی کیفیت طاری رہتی تھی۔ ایک ضعیف حدیث ہے اور اسے بطور دلیل نہیں پیش کیا جا سکتا۔ بلکہ اس کے برعکس بخاری شریف کی صحیح حدیث یہ ہے کہ آپ مُن اللہ کی بناہ میں حزن وغم سے اللہ کی بناہ مانگا کرتے تھے۔

الن مي لفظ جہاں تك قرآن كى آيت لا تفوح اللہ كاتعلق ہے تو اس ميں لفظ

فرح سے مراد ہنسنانہیں ہے بلکہ گھمنڈ کرنا اور اترانا ہے۔ یہی مفہوم تمام مفسرین نے بیان کیا ہے۔

غرض کہ قرآن وحدیث میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے، جس سے ہننے ہنان اور ہنا ہنانا اور نداق کرنے کی ممانعت ثابت ہو۔ بلکہ اس کے برعکس نداق کرنا اور ہنا ہنانا ایک جائز کام ہے جبیبا کہ آپ مگائی اور اور سے اس کی انگری کے مملی نمونوں سے واضح ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی کی مصیبتوں اور سختیوں کو برداشت کرنے میں ہننے ہنانے والی کیفیت بڑا رول ادا کرتی ہے۔ اس لیے سیدناعلی ڈاٹٹو فرمایا کرتے تھے۔ بنان القلوب تمل کما تمل الابدان فابتغوا لھا طرائف الحکمة "جس طرح جم اکتا جاتے ہیں اس بطرح دل بھی اکتاب دور کرنے کے لیے حکمت سے برلطیفے تلاش کیا کرو۔

اور بي بھى فرماتے ہيں۔ روحوا القلوب ساعة بعد ساعة فان القلوب اذا كره عمى۔

''دل کوتھوڑی تھوڑی دریہ میں آرام اور تفریح دیا کرو۔ کیوں کہ دل میں اگر کراہیت آگئی تو دل اندھے ہو جائیں ہے۔''

سیدنا ابو درداء ڈٹاٹٹ فرماتے ہیں کہ میں کھیل تماشے کے ذریعے اپنے آپ کو طاقت فراہم کرتا ہوں تا کہ ق کے کام کے لیے میں چست اور پھر تیلا رہوں۔ ہنی مذاق جائز ہے لیکن حد کے اندر رہ کر کیونکہ کسی بھی چیز کی زیادتی مضر ہوتی

ہے۔ ہنسی مذاق کرتے وقت درج ذیل باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔

پہلی بات یہ ہے گھر جھوٹی باتیں گھر کر لوگوں کو ہنانے کی کوشش نہ کی جائے۔جیسا کہ بعض لوگ کیم اپریل کے دن کرتے ہیں۔حدیث ہے کہ 'تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جولوگوں کو ہنانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔'' ایک دوسری

حدیث ہے کہ'' آپ مُلَقِظُ مذاق کرتے تھے کین ہمیشہ سیج بولتے تھے'' منابعہ میں میں کہ ایک کا تعدید اور اس کے ایک کا تعدید اور اس کے ایک کا تعدید اور اس کے اس کا تعدید اور اس کا تعدید کا

بنی نداق کے ذریعے کسی کی تحقیر و تذکیل نہ کی جائے۔ الا یہ کہ وہ خود اس کی اجازت دے دے اور اس پر ناراض نہ ہو۔ کسی کی تحقیر کرنا بڑا گناہ ہے جسیا کہ قرآن میں ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا لَا يَسْخَوْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ ﴾ [الحجرات: ١١]
"الحائمان والوالوگول كوچاہيے كه ايك دوسرے كالمصلحانه كريں۔"
اور حديث ہے:

((بِحَسُبِ اِمْدِئِ مِنَ الشَّرُّ إِنَّ يَتَحَقُّرَ اَحَاهُ الْمُسْلِمُ) (مسلم)

""كى كى برا ہونے كے ليے كافی ہے كہ وہ اپنے مسلمان بھائی كو تقير سمجھے۔"

الله نماق میں كى كو ڈرانے دھمكانے سے پر ہیز كیا جائے۔ حدیث میں ہے "لا يحل لرجل يروع مسلما" كى شخص كے ليے جائز نہيں ہے كہ كى مسلمان كو ڈرائے دھمكائے۔"

﴿ بنسی نداق میں کسی دوسرے کا سامان نہ تھیا لیا جائے۔ حدیث: ((لَا یَا نُحُدُ اَحَدُ کُمْ مَتَاعَ اَحِیْدِ لَاعِبًا وَلَا جَادًا)) (تر مذی) ''کوئی شخص کسی دوسرے کا سامان نہ تھیا لے نہ نداق میں اور نہ شجیدگی ہے۔''

اس وقت نداق نه کرے جب سنجیدگی کا موقع اور ماحول ہو اور نه ایسے مقام پر ہسنا شروع کر دے جہال رونے کا مقام ہے۔ کیول کہ ہر کام کا ایک مناسب وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے ان مشرکین کی زبردست سرزنش کی ہے جو قرآن سنتے وقت ہنی نداق کرتے تھے حالانکہ یہ شجیدہ رہنے اور رونے کا مقام ہے۔ اللہ فرماتا ہے:

## مسراهنین کی ایس کی که ایس کی ا

﴿ اَفَمِنُ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ۖ وَلَا تَبْكُونَ ۖ وَاللَّهُ مَا اللّ وَ اَنْتُمْ سَامِدُونَ ۚ ﴾ [النجم: ٢١]

''اب کیا یہی وہ باتیں ہیں، جن پرتم اظہار تعجب کرتے ہو۔ ہنتے ہواور روتے نہیں ہواور گا بجا کرانہیں ٹالتے ہو۔''

سیدنا اصمعی بیشین فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک عورت کو بردے خشوع وخضوع کی حالت میں نماز پر ہے دیکھا۔ نماز کے بعد وہ عورت آئینہ کے سامنے گئی اور بننے سنور نے گئی۔ سیدنا اصمعی بیشین نے دریافت کیا ابھی تو تم خشوع وخضوع کے ساتھ نماز پر رہی تھی اور اب بن سنور رہی ہو! اس دین دارعورت نے جواب دیا کہ میں جب اللہ کے سامنے کھڑی تقی تو خشوع وخضوع کی حالت میں تھی اور اب اپ شوہر کے یاس جا رہی ہول تو بن سنور کر۔ ہرکام کا ایک مناسب وقت ہوتا ہے۔



### حرف تمنا

کراچی میں میرے ایک دوست مولانا صادق الخیری صاحب رہتے ہیں۔ جو جامعہ ابی ہریرہ دہلی کالونی میں مدرس ہیں، مولانا ایک علمی شخصیت ہیں درس و تدریس کے شعبہ سے منسلک ہیں اور مطالعہ ان کا مشغلہ ہے ہردوسرے تیسرے روز سرشام ان کا فون آ جاتا ہے۔

وه هر بار کہتے ہیں:

"میں مطالعہ میں مصروف تھا، کچھ ذہنی تھکن محسوں ہوئی ، سوچا آپ سے بات کر کے تازہ دم ہو جاؤں۔"

میرے خیال میں یہی معاملہ ہراس آ دمی کے ساتھ ہے جو کتب بنی کا شغف رکھتا ہے۔ حکیم سعید بُرِ اُسِنَّہ ہمیشہ کہا کرتے سے کہ اول تو ہماری قوم میں مطالعہ کا شوق نہیں اور اگر کوئی کتاب تھام کر بڑھنا شروع کر دیتا ہے تو وہ بہت جلد خود کو تھکا ہوا محسوس کرنے لگتا ہے۔ میں ایبا ہی شوق رکھنے والی کئی شخصیات کو جانتا ہوں۔ اکثر اوقات ان کے لبوں ہے بھی یہ الفاظسنے کو ملتے کہ پڑھتے تھک گیا تھا لہذا میں نے وہنی آ سودگی کے لیے فلاں کام شروع کر دیا۔ میرا حال بھی اس سے چھ مختلف نہیں کہ کتاب کی محبت سے دل آباد ہے گئی بارایک ہی موضوع پر پڑھتے اکتاب نہیں کہ کتاب کی محبت ہے دل آباد ہے گئی بارایک ہی موضوع پر پڑھتے اکتاب کی اس سے بھراس کی خواہش پیدا ہوتی ہے پھراس کی خاصات کرنا پڑتا ہے۔ تا گاہی کامیانی اور بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تا انسان ذی روح ہوتی ہے اور ذہن اس کا ایک حصہ ہے، جس طرح مسلس کام سے انسان ذی روح ہے اور ذہن اس کا ایک حصہ ہے، جس طرح مسلس کام سے

انسانی جسم محکن محسوس کرنے لگتا ہے بالکل اسی طرح ذہن بھی مسلسل مطالعہ سے اکتاب محسوس کرنے لگتا ہے نینجناً آ دمی ذہنی آ سودگی کے لیے خوش طبعی چاہتا ہے میں نے اپریل 2004ء کو لا ہور سے فرضی قصے کہانیوں سے پاک بچوں کا میگزین نکالا تو اس میں ''مسکراہٹیں'' کے نام سے با قاعدہ ایک سلسلہ شروع کیا گیا جس میں خوش طبعی اور مزاح کے داقعات بطور لطنے شائع ہوتے ہیں۔

رائج الوقت من گھڑت لطیفوں کے بجائے اس میگزین میں ہم تاریخ اسلام سے ایسے واقعات درج کرتے جو اپنے اندرخوش طبعی کا پہلور کھتے ہیں جنہیں پڑھتے ہی بندہ مسکرانے لگتا ہے، نعمانی کتب خانہ اردو بازار میں ایک روز ''نھے مجاہز'' کے ایک شارے کی ورق گردان کرتے کرتے جب بیسلسلہ محترم ضیاء نعمانی صاحب نے دیکھا تو بیند فرمایا۔

انھوں نے خواہش ظاہر کی کہ اس پر ایک مکمل کتاب شائع ہونی جا ہیے اور ساتھ ہی انھوں نے اس کام کی ذمہ داری بھی مجھے سونپ دی۔

اگرچہ بیکام زیادہ مشکل نہ تھا، تاہم صاحب علم احباب جانتے ہیں کسی بھی موضوع پر میٹر کی تلاش کافی مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔

بالخصوص خوش طبعی اور مزاح سے بھر پور ایسے واقعات تلاش کرنے کے لیے بہت سی کتب کی ورق گردانی کرنا پڑی۔

خوش طبعی اور مزاح کے بہت سے واقعات جمع ہو سکتے تھے، کیکن میں نے اس کتاب میں صرف وہی واقعات شامل کیے ہیں جو تاریخ میں معتبر اور معیاری ہیں۔
یہ واقعات اپنے اندر خوش طبعی کے بہلو بھی رکھتے ہیں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ تاریخ میں خود پرسچائی کی مہر بھی رکھتے ہیں اور بصیرت کے بہلو بھی۔
یہ تاریخ میں خود پرسچائی کی مہر بھی رکھتے ہیں اور بصیرت کے بہلو بھی۔
مجھے امید ہے کہ دوران مطالعہ ذبنی آسودگی کے لیے یہ کتاب ذاکقہ بدلنے کا



بہترین ذریعہ ثابت ہوگی۔

اور کتاب میں شامل طنز و مزاح کے واقعات اور نامور لوگوں کی شکفتہ بیانیاں بقیناً آپ کے لبول پر مسکراہٹ کے رنگ بھر دینگی۔

عبدالوارث ساجد ۲۰۰۲ء چوبرجی لاهور



## اسلام میں مزاح کا تصور

اسلام زندگی کے ہر پہلو میں انسان کی راہنمائی کرتا ہے، معاشرتی زندگی کے وہ تمام لوازم جوخوشگوار ماحول کے لیے موزوں ہیں اسلام ان کی تعلیمات دیتا ہے۔ خوش طبعی اور مزاح انسان کی جزلازم ہیں۔خوش طبعی اور مزاح انسان کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے اور اسلام نے اس کی اجازت بھی دی ہے۔ بشرطیکہ مزاح میں فخش گوئی اور دوسرے انسان کی تحقیر نہ ہو۔

خوش طبعی نفس کے لیے راحت کا سامان ہے اور ہر انسان اس کی بھی خواہش رکھتا ہے۔

یہ ایک فطری سبب ہے اور اسلام آسانی دین ہونے کے ناطے فطرت کے تمام پہلوؤں پر انسان کی راہنمائی کرتا ہے۔ ثم اور خوشی انسانی زندگی کا حصہ ہے اور ان کا تغیر اس ذات کے بابر کت ہاتھ میں ہے جس نے اس انسان کو بنایا اور انسان کے لیے اسلام کو بطور دین چنا۔

چنانچة قرآن میں ہے:

"اور وہی (اللہ) ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے۔" (سورۃ جمم) اس آیت کی تفسیر کے شمن میں امام ابن کثیر میں لیسے ہیں: ''کہ بندوں میں ہننے، رونے کا مادہ اور ان کے اسباب بھی اسی نے بیدا کیے ہیں۔'' (تغیر ابن کیر ۲۵۴/۵)

سید ابوالاعلی مودودی فرماتے ہیں:

یعنی خوشی اور غمی دونوں کے اسباب اس کی طرف سے ہیں، اچھی اور بری قسمت کا رشتہ اس کے ہاتھ میں ہے، کسی کو اگر راحت ومسرت نصیب ہوئی ہے تو اس کے دینے سے ہوئی ہے اور کسی کو مصائب و آلام سے سابقہ پیش آیا ہے تو اس کی مشیت سے پیش آیا ہے کوئی دوسری ہستی اس کا تنات میں ایسی نہیں جو قسمتوں کے بنانے اور بگاڑنے میں کسی قشم کا دخل رکھتی ہو۔

(تفهيم القرآن ازمولانا سيد ابوالاعلى مودودي: ٢٢٠/٥)

یوں اندازہ ہوسکتا ہے کہ خود اللہ رب العزت نے بھی انسانی زندگی کے تغیرات میں خوش طبعی کا پہلور کھا ہے۔

امام غزالی بیشت کا کہنا ہے کہ''مزاح تبھی کبھار ہوتو بیسنت ہے لیکن اس کو عادت ہی بنالینا بیٹھیک نہیں۔'' (احیاءعلوم الدین)

وجہ یہی ہے کہ زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے اور انسان کی شخصیت دوسروں کی نظر سے اپنا وقار کھو دیتی ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ زیادہ مزاح سے بھی گریز کرنا جاہیے۔ مزاح وہی اچھا ہوتا ہے جوایک حد تک ہو۔

اسی طرح میہ بات بھی پیش نظر رہے کہ مزاح میں دوسرے انسان کی دل شکنی نہواور نہ قبقہہ۔ ہاں تبسم اور مسکراہٹ سنت بھی ہے اور راحت بھی۔

سیدنا انس ر النیز بیان کرتے ہیں: ''بلا شبہ رسول اللہ مَالَیْرِ ہم سے گھل مل کر رہے۔ یہاں تک کہ میرے چھوٹے بھائی سے کہتے: ''ابو عمیر! بلبل کو کیا ہوا؟ ابو عمیر کی ایک بلبل تھی جس کے ساتھ وہ کھیلا کرتا تھا اور وہ مرگئی تھی۔'' (بخاری دسلم)

رسول اکرم مَنَّاتِیْنَم نے ابوعمیر رفاتی سے اس لیے کہا کہ جب ابوعمیر کی بلبل مرگی تو وہ غمز دہ ہو گئے تھے۔ آپ مَنْ الْمِیْم نے ان کاغم دور کرنے کی خاطر ان سے خوش طبعی کرتے ہوئے ایسا کہا تا کہ ان کاغم دور ہو جائے، معلوم ہوا کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ اس فتم کی خوش طبعی کرنا درست ہے۔ (تنقیح الرداہ: ۱/۳)

سیدنا انس طالنظ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی جس کا نام ظاہر بن حرام تھا، وہ نی مَنَاتِیْم کے لیے تحاکف لاتا تھا اور جب وہ مخص (واپس) جانے کا ارادہ کرتا تو رسول الله مَنْ اللَّهِ الله عَنْ اللَّهِ الله عَنْ الله مَنْ اللَّهُ فِي إِن اللَّهُ مِن يَجِهُ شَكَ نهيل كه " ظاهر" جنگل مين جارا كارنده إاورجم شہر میں اس کے کارندے ہیں۔ نبی مَالَيْظِ اس سے محبت فرماتے تھے، اگرچہ وہ بد صورت تھا۔ ایک دفعہ نبی مَالِیْمُ اِنْ تَشریف لائے جبکہ وہ اپنا سامان جی رہا تھا تو آپ مَنْ اللَّهُ نِي اللَّهُ وَ يَحْصِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللل كونهيس ديكها تقار چنانجهاس نے يكارا مجھے جھوڑو! كون ہے"؟ اس نے آپ مَالَيْظُم کی طرف مرکر دیکھا تو نبی مُناتیا کو پیجان لیا۔ چنانچہ وہ پورا زور لگانے لگا کہ اپنی كمركونى مَنْ اللَّهُ كَ سِينے كے ساتھ ملائے ركھے۔ نبى مَنْ اللَّهُ يكارنے لكے "اس غلام كوكون خريدے گا؟" اس نے عرض كيا" الله ك رسول مَا الله الله كا الله كى فتم! اگر آب مجھے بیجیں گے تو بہت کم قیمت ملے گی۔ نبی مَثَاثِیُم نے جواب دیا" البتہ اللہ کے مال تو بے قیمت نہیں ہے۔" (شرح النه)

عوف بن ما لک الشجعی بیان کرتے ہیں کہ میں جنگ تبوک میں رسول اللہ مثل خوف بن ما لک الشجعی بیان کرتے ہیں کہ میں جنگ تبوک میں رسول اللہ مثلیظ کی خدمت میں حاضر ہوا جب کہ آپ مثلیظ چرے کے خیمے میں تشریف فرما خصے۔ میں نے سلام کیا تو آپ مثلیظ نے میرے سلام کا جواب دیا اور فرمایا: ''اندر آ جاؤ'' میں نے عرض کیا'' اے اللہ کے رسول مثلیظ ! کیا میں سارے کا سارا

آ جاؤں'؟ آپ مَنَا اَیْمُ نے فرمایا: ''تمام کا تمام۔'' چنانچہ میں اندر آگیا۔عثان بن ابی العاتکہ نے بیان کیا کہ اس مخص نے خیمے کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے کہا تھا کہ میں سارے کا سارا داخل ہو جاؤں د۔ (ابوداؤد)

یہ چند وہ احادیث رسول مُلَا یُکِم ہیں جوصاحب مشکوۃ المصابح نے اپنے کتاب کے باب المزاح میں بیارے نبی مُلَا یُکِم سے باب المزاح میں نقل کی ہیں، علاوہ ازیں اس سلسلے میں بیارے نبی مُلَا یُکِم سے بہت سے واقعات نقل ہیں۔

ایک مرتبہ نبی مُن اللہ نے ایک لکڑی سیدہ عائشہ ڈاٹھ کی طرف بھینکی، جو آپ دہ ہے ایک لکڑی سیدہ عائشہ ڈاٹھ کی اور زیر لب مسکراتے ہوئے کہا: ''اللہ کے رسول مَن اللہ این جا تر ہے۔' آپ مَن اللہ جان گئے کہ آپ ڈاٹھ بات کے کہ آپ داٹھ کے کہ آپ دائھ کے کہ آپ داٹھ کے کہ آپ داٹھ کے کہ وہ میں جیں۔ آپ مَن اللہ کے کے موڈ میں جیں۔ آپ مَن اللہ کے خرا اتفاقی حادثہ پر نہیں' اس کے بعد سیدنا محمد مَن اللہ اور ام المؤمنین عائشہ داٹھ کا کی دیر تک مسکراتے رہے۔

شاکل ترفدی میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت آپ مُلَیْم کے پاس آئی اورعرض کیا ''یا رسول اللہ مُلِیْم ایس مرتبہ ایک بوڑھی عورت آپ مُلِیْم ہے جنت میں داخل کریے' نبی کریم مُلَایُم نے سوال سن کر فر مایا کہ کوئی بوڑھی عورت ہرگز جنت میں نہیں جائے گی ۔ یہ سن کر بوڑھی عورت سخت ناراض ہوگئ، جب چلنے گئی تو نبی کریم مُلَایُم اللہ ایمان (بوڑھی، بوڑھا) والوں کو جوان بنا کر جنت میں داخل کے فر مایا : ''اللہ تعالی ایمان (بوڑھی، بوڑھا) والوں کو جوان بنا کر جنت میں داخل کرے گا اس پر وہ خاتون خوش ہوگئ تو آپ مُلَایم بھی مسکرا دیے۔

نسائى تخفة الاشراف المواجب الدينه مين منقول ها:

سیدہ عائشہ بھی فرماتی ہیں کہ ایک روز ہیں اور سودہ بنت زمعہ اور رسولِ اقدی میں اور سودہ بنت زمعہ اور رسولِ اقدی منافی ایک ساتھ بیٹے ہوئے تھے۔ میں نے کھانے کے لیے حریرہ تیار کیا ہوا تھا۔ سودہ سے کہا تم بھی کھاؤ، اس نے کھانے سے انکار کر دیا۔ میں نے ازراہِ نداق کہا کھاؤ

گی یا تمھارے منہ پرمل دوں۔ وہ خاموش بیٹی رہی اور کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا۔ رسولِ اقدس مُلِیْنِ یہ منظر دیکھ کرمخطوظ ہورہے تھے۔ میں نے بیالے سے تھوڑا ساحریرہ لیا اور اس کے منہ پرمل دیا۔ رسول اقدس مُلِیْنِ یہ دیکھ کرمسکرائے اور سودہ بنت زمعہ سے کہا کہتم بھی اس کے چہرے پرحریرہ مل کر اپنا بدلہ لواس نے بھی نبی اکرم مُلِیْنِ کا تھم مان کر حریرہ میرے چہرے پر ملا۔ رسولِ اقدس مُلِیْنِ بنسے اور فرمایا یہ رہانہ بدلہ۔

ایک مرتبہ سیدہ عائشہ ڈاٹھا نبی اکرم مٹاٹھا سے ناراض ہوکر ذرا اونچی آواز میں بات کرنے لگیس۔ اتفاق سے سیدنا ابو بکر ڈاٹھا آگئے انھوں نے یہ گستاخی دیکھی تو اس قدر برہم ہوئے کہ بیٹی کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ نبی اکرم مٹاٹھا نے سیدنا ابو بکر ڈاٹھا کے بدلے ہوئے تیور دیکھے تو اٹھ کر درمیان میں آگئے اور سیدہ عائشہ ڈاٹھا کو بچا لیا۔ سیدنا ابو بکر ڈاٹھا طیش سے بھرے ہوئے واپس لوٹ گئے، نبی اکرم مٹاٹھا نے مسکرا کر چھیڑنے کی غرض سے فرمایا: ''کیوں میں نے تم کو کیسا بچایا!'' تو سیدہ عائشہ مسکرا کر چھیڑنے کی غرض سے فرمایا: ''کیوں میں نے تم کو کیسا بچایا!'' تو سیدہ عائشہ مسکرا کر چھیڑے کی غرض سے فرمایا: ''کیوں میں نے تم کو کیسا بچایا!'' تو سیدہ عائشہ مسکرا کر چھیڑے کی غرض سے فرمایا: ''کیوں میں نے تم کو کیسا بچایا!'' تو سیدہ عائشہ مسکرا کر چھیڑے کی غرض سے فرمایا: ''کیوں میں نے تم کو کیسا بچایا!'' تو سیدہ عائشہ مسکرا کر چھیڑے کی غرض سے فرمایا: ''کیوں میں نے تم کو کیسا بچایا!'' تو سیدہ عائشہ مسکرا کر چھیڑے کی غرض سے فرمایا: ''کیوں میں نے تم کو کیسا بچایا!'' تو سیدہ عائشہ مسکرا کر چھیڑے کی غرض سے فرمایا: ''کیوں میں نے تم کو کیسا بچایا!'' تو سیدہ عائشہ مسکرا کر چھیڑے کی غرض سے فرمایا: ''کیوں میں نے تم کو کیسا بچایا!'' تو سیدہ عائشہ مسکرا کر چھیڑے کی غرض سے فرمایا کے دوران میں کے تم کو کیسا بچایا۔'' تو سیدہ عائشہ میں نے تم کو کیسا بچایا۔'' تو سیدہ عائشہ کھی زیر لے مسکرا کی کیوران میں کیوران میں کو کیا ہوگیا کیوران میں کر سیال مسکرا کر کیوران میں کیوران کیو

نی اکرم مَنَافِیْم کی طرح صحابہ کرام رُیافیہ بھی آپس میں مزاح فرمایا کرتے تھے۔ تھے اور اپنی مجلسوں میں خوش طبعی کا ماحول بیدا کر لیتے تھے۔

نے سیدہ اساء والی اسے کہا کہ ان کے جھڑے کا فیصلہ کرو۔سیدہ اساء والی بولیں کہ تمام نوجوانوں پرسیدنا ابو بکر والی کو فضیلت مام نوجوانوں پرسیدنا ابو بکر والی کو فضیلت حاصل ہے اس پرسیدنا علی والی اور جمارے لیے کیا رہا!!!! (اصابہ ۱۹/۸)

حبان بن منقد ر النفظ انصاری صحابی تھے اور ان کا پیشہ تجارت سے مسلک تھا۔
ایک دفعہ تجارت میں ان کے ساتھ دھوکہ ہوگیا۔ آپ ر النفظ نبی اکرم مَالنظِم کے پاس
آئے اور سارا ماجرا سایا کہ ان کے ساتھ تجارت میں دھوکا ہوگیا ہے۔ نبی یاک مَالنظِم کے ساتھ تجارت میں دھوکا ہوگیا ہے۔ نبی یاک مَالنظِم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ آئندہ جب بھی تم تجارت کروتو سودا کرنے سے پہلے کہہ دو کہ دھوکا نہیں جلے گا۔ (بخاری)

سیدہ امسلمہ ظامی میں : "سیدنا ابو بکر طابعہ تجارت کی غرض سے بھرہ (ملک شام کا ایک شہر) تشریف لے گئے۔ان کے ساتھ سیدنا نعیمان والنظ اور سیدنا سویبط فالٹھ بن حرملہ بدری صحابی بھی تھے۔سیدنا سویبط والٹھ کھانے کے سامان کے ذمه دار تھے، سیدنا نعیمان والنو نے ان سے کہا: ' مجھے کچھ کھانا کھلا دو'' سیدنا سو پبط وللفؤن نے کہا: "سیدنا ابو بکر والفؤ گئے ہوئے ہیں۔ جب وہ آ جا کیں گے تو کھلا دوں گا۔سیدنا نعیمان طائفۂ کی طبیعت میں ہنسی اور مزاح بہت زیادہ تھا۔ وہاں قریب میں مجھلوگ اینے جانور لے کرآئے ہوئے تھے، سیدنا نعیمان را تھڑنے ان سے جاکر کہا میرا ایک چست و طاقتور عربی غلام ہے تم لوگ اے خریدلو۔ ان لوگوں نے کہا بہت اچھا۔سیدنا نعیمان رہا تھ نے کہا: ''بس اتنی بات ہے کہ وہ ذرا باتونی ہے اور شاید! وہ یہ بھی کے کہ میں آزاد ہوں اگرتم اس کے کہنے کی وجہ سے اسے چھوڑ دو گے تو پھرر ہنے دو بیسودا مت کرواور میرے غلام کو نہ بگاڑ وانھوں نے کہا '' نہیں ہم تو اسے خریدیں گے اور اسے نہیں چھوڑیں گے'۔ چنانچہ ان لوگوں نے دس جوان اونٹیوں کے بدلے میں انھیں خرید لیا۔سیدنا نعیمان را اللہ اونٹنیاں ہا تکتے ہوئے آئے اور ان لوگوں کو بھی ساتھ لائے اور آکر ان لوگوں سے کہا '' یہ رہا تمھارا وہ غلام، اسے لے لو۔ جب بیلوگ سیدنا سویط راٹین کو پکڑنے گئے تو سیدنا سویط راٹین کو پکڑنے گئے تو سیدنا سویط فاٹین کے کہا: ''سیدنا تعیمان واٹین غلط کہہ رہے ہیں، میں تو آزاد آدی ہوں۔'' ان لوگوں نے کہا: ''انھوں نے تمھاری یہ بات پہلے ہی بتا دی تھی'' چنا نچہ وہ لوگ سیدنا سویط واٹین کے کہا: ''انھوں نے تمھاری یہ بات پہلے ہی بتا دی تھی'' چنا نچہ وہ لوگ سیدنا سویط واٹین کے کہا میں رسی ڈالٹی واپس آئے میں اس قصہ کا پتا چلا تو وہ اور ان کے ساتھی خرید نے والوں کے پاس گئے اور جب انھیں اس قصہ کا پتا چلا تو وہ اور ان کے ساتھی خرید نے والوں کے پاس گئے اور کر آئے۔ پھر مدینہ واپس کے اور کر آئے۔ پھر مدینہ واپس آکر ان حضرات نے نبی اکرم تائین کو میسارا واقعہ سنایا تو حضور ماٹین اور آپ کے صحابہ رہائین کو معلوم تھا کہ سیدنا تعیمان راٹین کی دل بالکل صاف ستھرے تھے اور سویبط واٹین کو معلوم تھا کہ سیدنا تعیمان راٹین کی طبیعت میں بنسی مذاق بہت ہے اس لیے انھوں نے بچھ برا نہ منایا۔

(حياة الصحابه: ٥٤/٢/٢، كنز العمال: ج٨٨١/٣٠ مديث٩٠٢٢)

نی اکرم مَالیّن اور صحابہ کرام مُنافِیّن کی طرح تابعین اور سلف صالحین کا بھی یہی طرح تابعین اور سلف صالحین کا بھی یہی طریقہ رہا ہے اور ان کے ہاں بھی ایسے واقعات کثرت سے ملتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش طبعی فرمایا کرتے تھے مثلاً:

ایک شخص نے امام ابو محمد رکھ اللہ سے کہا کہ میں نصف درہم میں ایک گدھا کرایہ پر لیے تمھارے باس آیا ہوں تا کہ فلال فلال حدیث کے بارے میں تم سے پچھ سوال کروں۔(یعنی اس نے نصف درہم کوعلم حدیث پرترجیح دی البذا) امام ابو محمد میں کروں۔(یعنی اس نے نصف درہم میں پھر گدھا کرایہ پر لے کرواپس لوٹ جاؤ۔ میں ایک بھیلیا کہ بقیہ نصف درہم میں پھر گدھا کرایہ پر لے کرواپس لوٹ جاؤ۔ کا سالہ درہم میں بھر گدھا کرایہ پر لے کرواپس لوٹ جاؤ۔

غالب القطان کہتے ہیں کہ میں ایک دن ابن سیرین کے پاس میا اور بوچھا کہ

ہشام کی کوئی خبرہے وہ بولے:

''تصصین نہیں معلوم ..... ان کا تو گزشتہ رات انتقال ہوگیا!! میں نے انا لله و انا الیه راجعون پڑھا تو اس پر ابن سیرین بنس دیے۔'' عالب القطان کہتے ہیں'' تب مجھے معلوم ہوا کہ انھوں نے وفات سے مراد رات کوسونا لیا ہے۔ (شرح النہ: ١٥٠/١)

آپ دیکھئے ابن سیرین جہاں یوں مزاح کرنے والے تھے۔ وہاں ان کے متعلق میکھئے ابن سیرین جہاں یوں مزاح کرنے والے تھے۔ وہاں ان کے متعلق میک کہا گیا کہ وہ رات کوعبادت میں بہت روتے تھے۔ کی راحت کے لیے مزاح کرلیا کرتے تھے۔

بعض لوگ بڑی تھٹی تھٹی ڈندگی گزارتے ہیں۔ ذرا سا مزاح بھی ان کی زندگی میں اشتعال پیدا کر دیتا ہے۔ کچھلوگ ایسے سنجیدہ رہتے ہیں کہ ان کے ساتھ سالوں رہنے والے بھی کبھی ان کے چبرے پرمسکراہٹ نہیں دیکھ یاتے۔

ایسے لوگ سنجیدہ طبع ہوتے ہیں۔ لہذا مزاح میں بھی یہ خیال پیش نظر رکھنا حابے کہ جس آ دمی سے مزاح کررہے ہیں وہ کیسی طبیعت کا مالک ہے۔ بھی بھارتو ایسے حالات میں مزاح سے لڑائی تک نوبت جا پہنچتی ہے اس حالات میں مزاح کی ممانعت ہے اور بہت سے ائمہ نے اس وجہ سے مزاح کی خدمت میں اقوال کھے ہیں۔ معانعت ہے اور بہت سے ائمہ نے اس وجہ سے مزاح کی خدمت میں اقوال کھے ہیں۔ سعید بن العاص میں ایسے ایسے ایسے بیٹے سے فرمایا کہ ا

"شریف آدمی سے مزاح نہ کر کہ وہ تھے سے دشمنی کر لے گا اور کمینے سے مذاق نہ کر کہ وہ تھے گئے گا۔" مذاق نہ کر کہ وہ تھے پر جرائت کرنے لگے گا۔"

سيدنا عمر بن عبدالعزيز والله فرمات بين:

''الله سے ڈرواور مذاق سے کوسوں دور رہو کیونکہ وہ کینہ کا باعث ہے اور اس کا انجام براہے۔''

مسراهنین کی ایکان کار کی ایکان کی ایکان کی ایکان کی ایکان کی ایکان کی ایکان کی ایکان

سيدنا عمر طالفيُّ نے فرمایا:

"تم كومعلوم ب كه مزاح كا نام مزاح كيول ب؟ لوگول في عرض كيا "نبيل" فرمايا: "مزاح مشتق ب زت سے جس كے معنى دورى كے بيل اس سے معلوم ہوا مزاح حق سے دور كرتا ہے اور ہر شے كا ايك نج ہوا در كرتا ہے اور مرشے كا ايك نج ہوا در كرتا ہے اور مرشے كا ايك نج ہوا در كرتا ہے اور مرشے كا ايك نج مزاح ہے۔"

اوربعض اکابرین کا قول ہے کہ مزاح سے عقل سلب ہو جاتی ہے، دوست الگ ہو جاتے ہیں۔ امام غزالی مُرافید ''احیاء العلوم'' میں ان اقوال کوفقل فرما کرتح برفرماتے ہیں :

اب معلوم کرنا چاہیے کہ اگر شاذ و نا در کوئی ایباشخص ہو کہ مزاح میں حق کے سوا کچھ نہ کہے کی کوایڈ انہ دے اور نہ افراط کرے بلکہ بھی کھی کیا کرے، جبیبا کہ آپ منافیظ اور ان کے صحابہ دی گھٹے کا دستورتھا تو اس طرح کے مزاح میں کچھ مضا کھنہ ہیں۔ الاسلام کے مزاح میں کچھ مضا کھنے ہیں۔ الاسلام کی مزاح میں کچھ مضا کھنے ہیں۔ الاسلام کے مزاح میں کھی مضا کھنے ہیں۔ الاسلام کے مزاح میں کی من کا دستور تھا تو اس طرح کے مزاح میں کچھ مضا کھنے ہیں۔ الاسلام کے مزاح میں کچھ مضا کھنے ہیں۔ العرب میں کھی کھی کے مزاح میں کچھ مضا کھنے ہیں۔ الاسلام کھی کھی کے مزاح میں کھی کے مزاح میں کچھ کے مزاح میں کھی کھی کے مزاح میں کچھ کے مزاح میں کھی کے مزاح میں کھی کھی کے مزاح میں کھی کھی کے مزاح میں کہ کھی کے مزاح میں کے مزاح میں کھی کھی کے مزاح میں کھی کھی کے مزاح میں کے مزاح میں کے مزاح میں کے مزاح میں کھی کے مزاح میں کے مزاح کے

ترفدی شریف میں سیدنا عبداللہ بن عباس طالت سے ایک روایت ہے ، رسول اللہ مَالَیْنَ نے فرمایا:

"تم اپنے بھائی سے جھڑا نہ کرو اور نہ اس سے نداق کرو اور نہ ایسا وعدہ کروجس کو پورا نہ کرسکو۔"

کچھ لوگ یہ حدیث بیان کر کے کہتے ہیں کہ انسان کے لیے ہنمی مزاح ٹھیک نہیں۔

اس سوال کا جواب امام نووی بیشید نے یوں دیا ہے کہ وہ نداق جوحد سے برح جائے اور وہ انسان جو ہر وقت نداق کو اپنی عادت ہی تھہرا لے اور زندگی کے مقصد سے عاری ہو جائے اگر یہ نداق اس کے دل کی تختی کا سبب ہوتو یہ نداق ٹھیک نہیں۔لیکن اس کے سوا جو مزاج ہو بالحضوص جس

### وي مسراهين المحلي المحل

میں بینیت ہو کہ وہ اپنے دوسرے بھائی کوخوش کرنا چاہتا ہوتو بینہ صرف جائز ہے بلکہ سنت رسول مَنْ الْفِیْمُ ہے۔ (دیکھے سرقاۃ: ١٤١/٩)

سیدنا عبدالله ابن حارث طَلَّمْ کی روایت ''مَا رَآیْتُ اَحَدُ اَکْتُرَ مِزَاحًا مِّن رَّسُول الله صَلَّى الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ '' میں نے رسول کریم طَالِیْ سے مِن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ '' میں نے رسول کریم طَالِیْ سے زیادہ خوش طبعی کرنے والاکس کونہیں دیکھا۔''

آب کا مزاح بھی حقائق پر مبنی ہوتا تھا جیسا کہ سیدنا ابو ہر برہ وٹائٹو کی روایت میں ہے کہ صحابہ کرام وٹائٹو نے دریافت کیا یا رسول اللہ! آپ ہم سے مزاح بھی فرما لیتے ہیں؟ آپ مُل مِن فلط بات لیتے ہیں؟ آپ مُل مِن فلط بات مہیں کہتا ہوں۔' (معلوۃ: ۲۱) مُن کر میں غلط بات مہیں کہتا ہوں۔' (معلوۃ: ۲۱) مُن کر میں مناکل ، ترذی: ۱۵)

دل کوآ زاد بھی چھوڑ دیا کرو اورخوش کن نکتے بھی سوجا کرو کیوں کہ جسم کی طرح دل بھی تھک جاتا ہے۔ (حوالہ بالا، آ داب زندگی ص۲۳۳، الرتفلی: ص ۲۸۸)

اس ساری بحث سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ مزاح انسانی مزاج ہے اور اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ظرافت میں اعتدال و میانہ روی ہونی چاہیے۔



## مسكرابثين

سیدنا رہیعہ بن عثان طالفۂ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی آ دمی نبی کریم مَالْقُیْم کی خدمت میں آیا اور اپنی اونٹنی مسجد سے باہر بٹھا کر اندر چلا گیا۔سیدنا نعیمان رٹائٹۂ بن عمرو انصاری طالعی جنھیں''النعیمان'' کہا جاتا تھا ان سے نبی اکرم مَالیّیم کے بعض کر دو اور ہمیں اس کا گوشت کھانے کومل جائے تو بہت مزہ آئے گا اور رسول الله مَا الله مَا الله على الل نعیمان ڈاٹٹؤ نے اس اونٹنی کو ذرج کر دیا پھر وہ دیہاتی باہر آیا اور اپنی اونٹنی کو دیکھ کر چیخ يرا كه اے محمد (مَنْ اللَّهِ )! مائ ان لوگول نے ميري اونٹني كو ذريح كر ديا۔ اس ير نبي اكرم مَنْ اللَّهُمْ مسجد سے باہرتشریف لے آئے اور یوچھا پیکس نے کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ تعیمان والنیز نے۔ نبی اکرم مَالیّیم تعیمان والنیز کے بیچھے چل پڑے اور اس كا يتة كرت كرت آخرسيده ضباعه بنت زبير بن عبدالمطلب الثنا إلى المريني كير سیدنا نیم ن اللیک گھر کے اندر ایک گڑھے میں چیے ہوئے تھے اور انھوں نے اپنے اویر تھجور کی مہنیاں اور ہتے وغیرہ ڈال رکھے تھے، چنانچہ ایک آ وہی نے اونچی آ واز سے بہاکہ یا رسول اللہ! میں نے اسے نہیں دیکھالیکن انگلی سے اس جگہ کی طرف ا اشاره كرويا جهال سيدنا نعيمان طالتُوجي موت سف، نبي اكرم مَاليَّيْم نے وہان جاكر انھیں باہر نکالاتو بتوں وغیرہ کی وجہ سے ان کا چہرہ بدلا ہوا تھا، نبی اکرم سالی نے آن ہے فرمایا کہ تو نے ایہا کیوں کیا؟ انھوں نے کہا: ''یا رسول اللہ مَالَّيْظِم! جن لوگوں

نے اب آپ کومیرا بتا بتایا ہے انھوں نے ہی مجھے کہا تھا کہ اس اونٹنی کو ذریح کر دو نبی اکرم سُلُیْمِ نِی اکرم سُلُیْمِ اُلِی ۔ اس دیہاتی کو اس اونٹنی کی قیمت ادا کی۔

(حياة الصحابه ص٧٤ه -٢)



ایک شخف سیدنا معاویہ ڈاٹٹو کے حاجب کے پاس آیا اور اس سے کہا : "معاویہ کو اطلاع کر دو کہ آپ کا باپ شریک اور ماں شریک بھائی دروازہ پر ہے۔ "معاویہ ٹاٹٹو نے حاجب سے حال معلوم کر کے فرمایا کہ میں نے تو اس کو پہچانا نہیں۔ پھر کہا: اچھا بلا لو۔ جب بیخف سامنے پہنچا تو معاویہ نے اس سے کہا کہ تو میرا بھائی کس طرح ہے؟ اس نے کہا کہ میں آ دم اور حوا کا بیٹا ہوں۔ بین کر انھوں نے غلام کو حکم دیا کہ اس کو ایک درہم دے دو۔ اس نے کہا کہ اپنے بھائی کو جو کہ ماں اور باپ دونوں میں شریک ہے، آپ ایک درہم دے رہے ہیں! معاویہ وٹاٹو نے کہا کہ اگر میں شریک ہے، آپ ایک درہم دے رہے ہیں! معاویہ وٹاٹو نے کہا کہ اگر میں سے بھائیوں کو جو آ دم وحوا کی اولاد ہیں دیے بیٹھوں گا تو تیرے حصہ میں ایپ میانیوں کو جو آ دم وحوا کی اولاد ہیں دیے بیٹھوں گا تو تیرے حصہ میں یہ بھی نہیں آئے گا۔

(لطائفِ علميه، اردو ترجمه كتاب الاذكيا)



سیدتا نعمان بن بشیر و النفؤ نے جب ہوش سنجالا تو اپنے گھر کی درو دیوار پر اسلام کا پرتو فکن دیکھا جھوٹی عمر میں ہی دین سے بہت لگاؤ تھا۔ آپ والنفؤ کورسول الله مَالَيْظِمُ اسلام اورمسجد سے بے حدمجت تھی۔ آپ والنفؤ نبی اکرم مَالَیْظِمُ کے ساتھ با

جماعت نماز پڑھتے اور منبر کے پاس بیٹھ کر آپ منافیا کے ارشادات سنتے۔ ان خوبوں کی وجہ سے نبی منافیا بھی ان سے بہت شفقت فرماتے۔ ایک مرتبہ طائف سے انگور آئے تو رسول اللہ منافیا نے بڑی محبت سے ان کو بلا کر انگوروں کے دو خوشے عطا فرمائے اور فرمایا: بیٹا یہ ایک تمھارا ہے اور ایک تمھاری والدہ کا گھر جا کر والدہ کو یہ دے دینا۔ نبی اکرم منافیا کے یہ نضے صحابی آپ منافیا کا تختہ لے کر چلے تو اللہ کو یہ دے دینا۔ نبی اکرم منافیا کے یہ نضے صحابی آپ منافیا کا تختہ لے کر چلے تو ان استہ ہی میں کھا لیا اور اپنی والدہ کا حصہ بھی سرراہ میں ہی ہضم کر گئے۔ پھے دن بعد رحمت عالم منافیا نے بوچھا کہ بیٹا: انگوروں کا خوشہ اپنی والدہ کو دے دیا تھا۔ انھوں نے بچ تھی کہہ دیا: اللہ کے رسول منافیا نہیں، انگور بڑے مزیدار تھے وہ سارے تو میں خود ہی میں کھا گیا تھا۔ رسول اللہ منافیا نہیں، انگور بڑے مزیدار تھے وہ شفقت سے ان کا کان پکڑا اور فرمایا: غدار (بڑے مکار ہو) اپنی والدہ کا حصہ بھی شفقت سے ان کا کان پکڑا اور فرمایا: غدار (بڑے مکار ہو) اپنی والدہ کا حصہ بھی خیٹ کر گئے ہو۔ ارباب سیر نے لکھا ہے۔ رسول اللہ منافیا کی وفات کے وقت سیدنا فرمان بن بشیر ڈاٹھ کی عمر ۸سال کے ماہ کے قریب تھی۔ (رسول اللہ منافیا کی مسراہیں)

زیداین اسلم میسازی راوی بین که ام ایمن بی بی اکرم منافیا کی خدمت مین آئیل اکرم منافیا که خدمت مین آئیل اورع خن کیا که آپ منافیا که تیرا شوم وی اورع خن کیا که آپ منافیا که تیرا شوم وی نبین جس کی آئکھ میں سفیدی ہے۔ ام ایمن بی بی ان کی آئکھیں تو اچھی بین ان میں سفیدی نبین ۔ آپ منافیا کے فرمایا بے شک ہے۔ ام ایمن بی آئیل کی آئکھیں نہ ایکن بی بین سفیدی نہ منافی کہ نبین ۔ آپ منافیا کوئی ایسا شخص نہیں جس کی آئکھ میں سفیدی نہ ہو، یعنی حدقہ چشم (آئکھ کا حلقہ) ہرانسان کا سیاہی اورسفیدی دونوں رکھتا ہے۔ مرانسان کا سیاہی اورسفیدی دونوں رکھتا ہے۔



فتح کمہ اور غزوہ حنین کی کامیابی کے بعد جب مسلمانوں نے طائف کا محاصرہ کیا تو مسلمانوں کو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ گرکامیابی نہ ہوئی۔ نبی اکرم سُلُونیُم کا نے ارشاد فرمایا: ''کل انشاء اللہ محاصرہ اٹھا کر واپس چلیس گے۔''آپ سُلُونیُم کا ارشاد لوگوں پرگراں گزرا۔ انھوں نے عرض کیا: اللہ کے رسول مُلُونیُم کیا فتح کے بغیر ہی واپس لوٹ چلیس گے۔ رسول اللہ سُلُونیُم نے فرمایا: اچھا تو کل لڑو چنا نچہ دوسرے دن مسلمان پھر لڑے تو فتح کی بجائے اللہ سُلُونیُم نے بہت زخی ہوئے۔ آپ سُلُونیُم نے پھر فرمایا: کل انشاء اللہ محاصرہ ختم کر کے واپس چلے جا کیں گے۔''اس دفعہ لوگوں نے فرمایا: کل انشاء اللہ محاصرہ ختم کر کے واپس چلے جا کیں گے۔''اس دفعہ لوگوں نے واپس لوٹنا بخوشی قبول کر لیا اور عرض کیا ٹھیک ہے جو آپ سُلُونیُم کا ارشاد ہو۔ صحابہ واپس جو اب پر رسول اللہ سُلُونیُم مسکرا پڑے کہ اب مارکھا کر بات مانی۔ (بحاری)

حدیث شریف کی بہت ساری کابول میں سیدہ ام سلیم کے بینے عمیر کا ایک دلچپ داقعہ بڑی وضاحت کے ساتھ آیا ہے۔ ان کے ایک بیٹے ابوعمیر جوسیدنا ابوطلحہ بڑاٹئ کی صلب سے تھے۔ نبی سڑاٹی کا کو ان سے بہت محبت تھی۔ نبی سڑاٹی کا ان کے گھر تشریف لے جاتے تو ابوعمیر سے بہت محبت کرتے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ سڑاٹی تشریف لائے تو بچ کا چہرہ بجھا بجھا سا تھا۔ سیدہ ام سلیم سے پوچھا: کیا بات ہے۔ عمیر کا چہرہ اداس ہے انھوں نے عرض کیا: اللہ کے رسول اللہ سڑاٹی ! ابوعمیر کی چرہ اداس ہے انھوں نے عرض کیا: اللہ کے رسول اللہ سڑاٹی ! ابوعمیر کی چہرہ ہے ہوئے فرمایا: یا ابا عمیر کی چہر سے بیغمزدہ ہوئی ہے جس کی وجہ سے بیغمزدہ ہوئی ابوا عمیر کو اپنے پاس بلایا اور مسکراتے ہوئے فرمایا: یا ابا عمیر ما فعل النغیر اے ابوعمیر تمھاری چڑیا کو کیا ہوا؟ رحمت عالم سڑاٹی کا سوال سنتے عمیر ما فعل النغیر اے ابوعمیر تمھاری چڑیا کو کیا ہوا؟ رحمت عالم سڑاٹی کا سوال سنتے بی ابوعمیر بنس پڑے اور عرض کیا حضور سڑاٹی وہ تو مرگئی۔

(رسول الله مُؤَيِّمُ كي مسكراهثيں)

سیدہ ام قیس بڑا گا کا لڑکا فوت ہو گیا۔ وہ اس قدر بدحواس ہو گئیں کہ بیٹے کو عنسل دینے والے سے کہنے لگیں ۔ "میرے نچے کو مشترے پانی سے عسل نہ دینا ورنہ بیمر جائے گا۔" نبی اگرم مُلَا لَیْم کو اس کی خبر ہوئی تو مسکرائے اور ان کوطویل عمر کی دعا دی۔ چنانچہ انھوں نے تمام عورتوں سے زیادہ عمر پائی۔ (نسانی)

سیدنا ابوذر ر النفظ کہتے ہیں کہ رسول اللہ مَالِیْظِ نے ارشادفر مایا کہ میں اس مخص کو خوب جانتا ہوں جوسب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا اور اس مخص سے بھی خوب فرمایا: '' قیامت کے دن ایک انسان کو دربار خدا میں پیش کیا جائے گا۔ ( اور ) اس کے لیے علم ہوگا اس کے جھوٹے جھوٹے گناہ اس پر پیش کیے جا ئیں اور بڑے گناہوں کو پوشیدہ رکھا جائے۔ چنانچہ جب اس پرجھوٹے گناہ پیش کیے جا کیں گے (اور کہا جائے گا کہتم نے )فلاں دن فلاں گناہ کیے تھے۔ وہ اقرار کرے گا کہ ہاں کیے تھے۔ (اس لیے کہ انکار کی وہاں گنجائش ہی نہیں ہوگی) اور دل میں انہائی یریشان ہوگا کہ ابھی تو جھوٹے گناہوں کا نمبر ہے، یہ نہیں بڑے گناہوں پر کیا ہے گا؟ (ابھی یہ اسی سوچ میں متغرق ہوگا کہ ) تھم البی ہوگا اس شخص کو ہر گناہ کے بدلے ایک ایک نیکی دی جائے تو وہ مخص حکم سنتے ہی فورا ہی بول اٹھے گا کہ میرے تو ابھی بہت گناہ باقی ہیں جو یہاں نظر نہیں آتے۔ (میں نے تو فلاں فلاں گناہ بھی کیے ہیں) سیدنا ابو ذر رہائی فرماتے ہیں کہ نبی کریم منافی اس محص کی یہ بات نقل

کرتے ہوئے اتنا ہنے کہ آپ مَنَاتَیْمِ کے دندان مبارک ظاہر ہوگئے۔ (شمائل ترمذی، باب الصحاك)

رسول الله مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى الله ہے آخر میں نکالا جائے گا اور جنت میں سب سے آخر میں داخل کیا جائے گا۔ ایسا مخص وہ ہوگا جو چلے گا،لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے اوندھا گر پڑے گااورجہنم کی آ گ اس کوجلائے گی۔ جب وہ مخص دوزخ سے باہر ہو جائے گا تو پیٹے موڑ کر اس کو د کھے گا اور کے گا بڑی بابرکت ہے وہ ذات! جس نے مجھے تجھ سے نجات دی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی چیز عطاکی ہے جو بعد والوں میں سے کسی کونہیں دی۔ اتنے میں اس کو ایک درخت دکھائی دے گا جسید مکھے کروہ کیے گا: یا اللہ! مجھے اس کے قریب کردے تا کہ اس درخت کے سائے میں رہوں اور اس کا یانی پول۔ اللہ تعالی فرمائے گا کہ اے آ دم کے بیٹے اگر میں تیرا بیسوال بورا کر دوں تو تو اور سوال تو نہ کرے گا....؟ وہ کہے گا :نہیں! اے میرے رب! میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اور کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول کرے گا۔ اس لیے کہ وہ ایس نعمت کا مشاہدہ کر چکا ہے کہ جس پراس کوصبر نہیں ہوسکتا۔ (انسان بےصبرا ہے) وہ جب تکلیف میں مبتلا ہواور عیش کی چیز دیکھے تو بے اختیار اس کی خواہش کرتا ہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ اس کو درخت کے نزدیک کر دے گا۔ وہ اس کے سائے میں رہے گا اور اس کا یانی پیئے گا، اتنے میں اس کو پھر ایک درخت دکھائی دے گا جو اس سے بھی اچھا ہوگا۔ پھرعرض کرے گا: ''اے میرے پروردگار! مجھ کو اس درخت کے قریب پہنچا دے تاکہ میں اس کا یانی بیوں اس کے بعد اور کوئی سوال نہ کروں گا۔ الله تعالی فرمائے گا: آے آ دم کے بیٹے! کیا تو نے بیع ہدنہیں کیا تھا کہ اب سوال نہ

مُسَرَاهِتِين كَوْسِيَ الْمُعْيِينِ وَمُسَرِاهِتِينِ لَهُ الْمِينِينِ الْمُعْيِينِ الْمُعْيِينِ الْمُعْيِينِ ا

کروں گا۔اوراگراب میں تحقیے اس درخت تک پہنچا دوں تو تو پھرکوئی اورسوال تو نہ کرے گا؟ وہ کیے گا کہ نہیں! اے میرے مالک! میں اور سوال نہ کروں گا۔ تب اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے نز دیک کر دے گا۔ پھر اس کو ایک اور درخت دکھائی دے گا جو جنت کے دروازے پر ہوگا اور پہلے کے دونوں درختوں سے بہتر ہوگا۔ وہ کے گا: اے میرے رب! مجھے اس درخت کے پاس پہنیا دے تاکہ میں اس کے سابیہ تلے رہوں اور اس کا یانی پوں، اب میں کچھ اور سوال نہ کروں گا۔ (اللہ تعالیٰ اس کومعذور رکھے گا اس لیے کہ وہ الیی نعمتوں کو دیکھ رہا ہے جن برصبرنہیں کرسکتا) آخر الله تعالیٰ اس کواس درخت کے قریب کر دے گا۔ جب وہ اس درخت کے پاس پہنچ جائے گا تو جنت والوں کی آ وازیں سنے گا اور کمے گا۔ اے میرے رب! مجھے جنت کے اندر پہنچا دے۔اللہ تعالی فرمائے گا: اے آ دم کے بیٹے! تیرے سوال کو کیا چیز بورا کرے گی؟ یعنی تیری خواہش کب موقوف ہوگی اور یہ بار بارسوال کرنا کب بند ہوگا؟ بھلاتو اس برراضی ہے کہ میں تحقیے ساری دنیا کے برابر دوں اور اتنا ہی اور دوں؟ وہ بندہ کیے گا: اے میرے بروردگار! آپ مجھ سے مذاق اور ہنسی کرتے ہیں، باوجود اس کے آب سارے جہاں کے مالک اور شہنشاہ ہیں۔ (بیہ واقعہ بیان کر کے ) سیدنا ابن مسعود طالعیٰ بننے لگے اور اپنے شاگردوں سے فرمایا :تم مجھ سے یو حصتے کیوں نہیں کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ لوگوں نے کہا: اچھا فرمائے بے کل کیوں ہنس بڑے? سیدنا ابن مسعود والتن نے فرمایا: رسول الله مَالْقُطِم بھی اس طرح اس حدیث کے بیان کرتے وقت ہنس پڑے تھے۔اس وقت لوگوں نے آ ب مَالَيْهُمْ سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول مَالِیْنِمُ آپ کیوں ہنس پڑے؟ آپ مَالِیْنِمْ نے فرمایا : الله رب العالمين كواى طرح بنت موئ و كيوكر مجھے بھى بنسى آگئ۔ جب بندہ يہ کے گا' آپ سارے جہان کے بروردگار ہوتے ہوئے بھی مذاق فرماتے ہیں۔اللہ



تعالی فرمائے گا: میں مذاق نہیں کرتا، میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ جو چاہتا ہوں کرسکتا ہوں یعنی دنیا اور دنیا کے برابر دینا میرے نزدیک کوئی مشکل بات نہیں صرف کن کہددیئے سے لاکھوں دنیا بیدا کرسکتا ہوں۔ (مسلم)



ایک روز نبی مُلَیِّم نے ایک مجلس میں ارشاد فرمایا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ سے
ایک آ دمی نے کیتی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، پروردگار نے پوچھا: کیا تمھاری
چاہت پوری نہیں ہوئی ہے، اس نے عرض کی پوری تو ہوئی ہے گر یہ چاہتا ہوں کہ
میرے بوتے ہی فصل فوراً تیار ہو جائے۔ (آپ مُلِیِّم نے فرمایا اس کی خواہش اس
طرح پوری کی گئی کہ ) ادھر اس نے بویا اور وہ فوراً اگ پڑا اور کا شنے کے قابل
ہوگیا۔ (اس محفل میں ایک بدو بیٹھا ہوا تھا، اس نے بری معصومیت سے )عرض کیا
کہ یہ شرف تو صرف قریش یا انصاری کو ہی نصیب ہوگا جو زراعت پیشہ ہیں، کین ہم
لوگ تو کاشت کارنہیں ہیں، رسول اللہ مُنَا اللہ مُنا اللہ منا اللہ من

ایک دفعہ بطور مزاح رسول اللہ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ ایک صاحب سے بوچھا بتاؤ تمھارے ماموں کی بہن تمھاری کیا گئی ؟ وہ صاحب سَر جھکا کرسوچنے لگے اللہ کے رسول مَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ ع



ایک دن رسول اللہ علی ہی جند جا ناروں کے ساتھ تشریف فرما تھے کسی نے بچھ کھوریں تھ بھیجیں نبی علی ہی اللہ علی اور خود بھی کھانے گے اس محفل میں سیدناعلی وٹائٹی بھی تھے جو ان سب سے کم عمر تھے نبی مٹائٹی نے مجوریں کھا کر گھلیاں سیدناعلی وٹائٹی کے سامنے رکھنا شروع کر دیں صحابہ کرام وٹائٹی نے دیکھا تو انھوں نے بھی ایسا ہی کیا جب کھانے سے فارغ ہوگئے تو رحمت عالم مٹائٹی نے فرمایا بتاؤسب سے زیادہ مجوریں کس نے کھائی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول مٹائٹی جس کے آگے زیادہ محموریں کس بنے کھائی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول مٹائٹی جس کے آگے زیادہ محملیاں ہیں، سیدناعلی وٹائٹی کا جنوں کے جنوں نے بین شاہد کے رسول مٹائٹی کا جو انہیں جھول ہی وٹائٹی کا جنوں کر سب ہنس ہوئے فوراً ہو لے نہیں جھول ہی دو سب سے زیادہ کھا گئے ہیں، سیدناعلی وٹائٹی کا جواب میں کر سب ہنس ہوئے۔

(رسول الله مَثَاثِيَّا كي مسكراهتيں)



سیدہ عائشہ بھٹ فرماتی ہیں ایک مرتبہ ہیں نبی اکرم طاقی کے ساتھ سفر ہیں گئی ہیں اس وقت نوعرتھی میر ہے جسم پر گوشت بھی کم تھا اور میرا بدن بھاری نہیں تھا۔ نبی اکرم طاقی نے لوگوں سے کہا آپ لوگ آگے چلے جا کیں چنانچہ ہم دونوں میں مقابلہ ہوا میں محص سے فرمایا آؤ میں تم سے دوڑ کا مقابلہ کروں۔ چنانچہ ہم دونوں میں مقابلہ ہوا میں نبی اکرم طاقی سے آگے فکل گئی اور آپ طاقی خاموش رہے بھر میر ہیں آپ کے نبی اکرم طاقی اور میرا بدن بھاری ہوگیا اور میں پہلے قصہ کو بھول گئی بھر میں آپ کے ساتھ سفر میں گئی۔ آپ نے لوگوں سے کہا آگے چلے جاؤ لوگ آگے چلے گئے بھر مایا آؤ میں تم سے دوڑ میں مقابلہ کروں چنانچہ ہم دونوں میں مقابلہ ہوا نبی اکرم طاقی ہم محص سے قرمایا آؤ میں تم سے دوڑ میں مقابلہ کروں چنانچہ ہم دونوں میں مقابلہ ہوا نبی اکرم طاقی ہم محص سے آگے نکل گئے۔ آپ طاقی ہم ان کے اور فرمایا یہ پہلی دوڑ کے بھر ایرم طاقی ہم محص سے آگے نکل گئے۔ آپ طاقی ہم میں ہے۔ (اب معاملہ برابر ہوگیا)

(ابو داؤد، ج ١ ص ٣٤٨ باب في السبق على الرجل كتاب الحهاد)

سیدنا عوف بن مالک انتجی را انتخابی که میں غزوہ تبوک میں نی اکرم مانی کے میں غروہ تبوک میں نی اکرم مانی کے خدمت میں حاضر ہوا، آپ چڑے کے ایک چھوٹے خیمہ میں تشریف فرماتے، میں نے آپ کوسلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا ''اندر آ جاؤ'' میں نے عرض کیا: ''اکلی یا رسول الله '' کیا سارا ہی اندر آ جاؤں؟ نی اکرم مانی کے فرمایا: ''کلک'' سارے ہی آ جاؤ۔ چنانچہ میں اندر چلا گیا، سیدنا ولید بن عثمان بن ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عوف را انتخابے جو بیہ کہا کہ''کیا میں سارا ہی اندر آ جاؤں؟ یہ خیمہ کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔

(ابوداؤد ص٣٢٦، ج ٢باب ماجاء في المزاح)



حبان بن منقد انصاری را النظاع صحابی سے، اور ان کا پیشہ تجارت سے مسلک تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ تجارت میں ان کے ساتھ دھوکہ ہوگیا، آپ را النظام نی پاک سکا النظام کے ساتھ تجارت میں دھوکا ہوگیا ہے، نبی پاک پاک آپائی کے ساتھ تجارت میں دھوکا ہوگیا ہے، نبی پاک سکا النظام نے مسکراتے ہوئے فرمایا آئندہ جب بھی تم تجارت کروتو سودا کرنے سے مسلک کہہدو کہ دھوکہ نہیں چلے گا۔ (بخاری)



ایک روایت میں ہے کہ ایک دن سرور عالم مَنَّالِیَّمُ صحابہ کرام مِنْ اَنْ کے حلقے میں رونق افروز تھے، ایک صحابی آپ مَنْ اللَّمُ کے یاس آئے اور عرض کی: یا رسول الله

سیدنا حسین ڈائٹ کے بارے میں ابراہیم بن رباح موسلی سے منقول ہے کہ ایک شخص نے ان پر کچھ مال کا دعویٰ کیا، آپ کو قاضی کے سامنے لایا گیا، آپ نے فرمایا بیدا ہے دعویٰ کی سچائی پر حلف کر لے اور لے لے، اس شخص نے ان الفاظ سے شروع کیا۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو ''لیخی قتم کھا تا ہوں اس اللہ کی جس کے سواکوئی معبود نہیں۔' آپ نے فرمایا ان الفاظ سے حلف کرو، واللہ، واللہ، واللہ، جس مال کا دعویٰ کرتا ہوں وہ حسین کے ذمہ واجب ہے اس شخص نے حلف کرلیا، ذرا کھڑا ہوا ہی تھا کہ اس کے پاؤں ڈگھ گائے اور مرکر جا پڑا آپ سے پوچھا گیا (کہ آپ نے حلف کر رہا ہے اللہ کی تحید بیان حلف کے الفاظ کیوں بدلوائے ) آپ نے فرمایا جھے اندیشہ ہوا کہ یہ اللہ کی تحید بیان کر رہا ہے اس کے ساتھ حلم کا معاملہ ہو جائے گا۔

(لطائف علميه، اردو ترحمه، كتاب الاذكيا)



سیدہ اساء ظافی بنت عمیس کا نکاح کے بعد دیگرے تین ایسے عظیم المرتبت

## 

ہستیوں سے ہوا جوقفر اسلام کے عظیم الثان ستون تھیں۔ آپ بھات کا نکاح سیدنا جعفر طیار رہاتی بن طالب سے ہوا جن کے صلب سے تین بیٹے بیدا ہوئے۔عبداللہ، عون اور محمد بن جعفر رہاتی سیدنا جعفر طیار رہاتی کی شہادت (جنگ مؤتہ ۸ھ) کے چھ ماہ بعد دوسرا نکاح سیدنا ابو بمرصدیق رہاتی سے محمد بن ابی بکر رہاتی بیدا ہوئے۔

سیدنا ابو بکر صدیق طالت طالب کے وفات (۱۳ه) کے بعد سیدنا اساء طالعیٰ ، سیدنا علی طالعیٰ بن ابی طالب کے نکاح میں آئیں۔

اس وقت محمد بن ابی بکر را الله کا عمر تقریباً تین برس کی تھی، وہ بھی اپنی مال کے ساتھ آئے اور سیدناعلی والله کے زیر سایہ پرورش یائی۔

ایک روز عجیب لطیفہ ہوا، محمد بن جعفر را انٹیز اور محمد بن ابی بکر را انٹیز اس بات پر جھکر پڑھے کہ دونوں میں سے کس کے ابا جان افضل سے اور کون زیادہ معزز ہے۔ سیدنا علی دانٹیز نے دونوں بچوں کی دلجیب بحث سنی تو سیدنا اساء دانٹیز سے فرمایا ""تم اس جھکڑے کا فیصلہ کردو۔"

سيدنا اساء طالفيُّ نے كہا:

"میں نے عرب کے نوجوانوں میں جعفر والتی سے بڑھ کر اعلی اخلاق کا حامل کسی کونہیں پایا اور بوڑھوں میں ابو بکر والتی سے اچھا کسی کونہیں دیکھا۔"
سیدناعلی والتی نے مسکراتے ہوئے فرمایا:
"م نے ہمارے لیے تو کچھ بھی نہ چھوڑا۔"

(تذكار صحابات ص: ٢٣٧ ـ مؤلف: طالب الهاشمي)



مامون الرشيد ايك مرتبه اين ايك مصاحب عبدالله بن طاهر سے ناراض ہوگيا اور ايك خفيه مجلس ميں يجھلوگوں سے اسے قل كرانے كامنصوبہ بنايا، اتفاق سے اس مجلس ميں عبدالله بن طاہر كا ايك خير خواه دوست موجود تھا، اس نے فوراً عبدالله كے نام ايك رقعہ لكھا جس برصرف عبارت تحرير تھى:

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ، يَا مُوسْى

یہ رقعہ جب عبداللہ بن طاہر کے پاس پہنچا تو وہ حیران ہوا، دیر تک اس خط کو الٹ بلٹ کر دیکھتا رہا، مگر کچھ مجھ میں نہ آیا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کنیز برابر میں کھڑی تھی، جب کافی دیر گزرگئی تو بولی:

"اس کا مطلب میری سمجھ میں آگیا۔"

عبدالله نے پوچھا: ''وہ کیا؟''

کنیر نے کہا: '' لکھنے والے نے قرآن کریم کی اس آیت کی طرف اشارہ کیا

ہے کہ:

يْمُوسْنَى إِنَّ الْمَلَّا يَاتَمِرُونَ بِكَ لَيَقُتُلُوكَ فَاخُرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ

"اے موی! سردار شمیں قبل کرنے کا مشورہ کررہے ہیں، اس لیے یہاں سے نکل جاؤ میں تمھارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔"

عبداللہ اس وقت مامون کے دربار میں جانے کا ارادہ کر رہا تھا، مگر اب اس نے ارادہ منسوخ کر دیا اور اس طرح اس کی جان نے گئی۔

(حياة الحيوان ص/ ١٢٦ جلد اول)



سیدنا انس بڑائی فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ نی اکرم مُٹائیم مجدے میں ہوتے سیدنا حسن بڑائی یا حسین بڑائی میں سے کوئی آکر نبی اکرم مُٹائیم کی بہت پر سوار ہو جاتے، آپ بڑائیم ان کی وجہ سے بحدہ کمبا فرما دیتے، بعد میں لوگ کہا کرتے ہے کہ آپ نے بڑا لمبا سجدہ کیا، آپ مٹائیم فرماتے میرے بیٹے نے مجھے سواری بنالیا تھا اس لیے مجھے جلدی المحنا اجھانہیں لگتا۔ (حیاۃ الصحابه)

ختبش بن المعتمر سے روایت ہے کہ دوشخص قریش کی ایک عورت کے پاس
آئے اور دونوں نے اس کے پاس ایک سودینار امانت رکھوائے اور دونوں نے یہ کہا
کہ بیہ ہم میں سے کسی ایک کومت دینا جب تک ہم میں دوسرا بھی ساتھ نہ ہو، ایک
سال گزر جانے کے بعد ان میں کا ایک شخص آیا اور اس عورت سے کہا کہ میرے

مسراهنين

ساتھی کا انتقال ہوگیا، وہ دینار واپس دے دیجے اس نے انکار کیا اور کہا کہتم دونوں نے بید کہا تھا کہ ہم میں سے کسی ایک کو نہ دینا جب تک دوسرا ساتھی نہ ہو، اس لیے تختجے تنہا کو نہ دوں گی ، اب اس شخص نے اس عورت کے متعلقین اوریر وسیوں کو تنگ كر ديا اور وہ اس عورت سے كہاسى كرتے رہے يہاں تك كه اس نے ديناراس كو دے دیے، اب ایک سال گزراتھا کہ دوسرا شخص آلیا اور اس نے دیناروں کا مطالبہ کیا،عورت نے کہا کہ تیرے ساتھی نے میرے پاس آ کریہ بیان کیا کہ تو مرچکا ہے، وہ سب دینار مجھ سے لے گیا، اب بید دونوں بیمقدمہ سیدنا عمر والنفؤ کی خدمت میں لائے، آپ نے اس کا فیصلہ کرنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ عورت نے کہا میں آپ کو خدا کی قتم دیتی ہوں کہ آپ خود فیصلہ نہ کریں اور ہم کوعلی رہائٹڑ کے یاس جھیج دیں، چنانچہ سیدنا علی والٹیؤ کے پاس دونوں کو بھیج دیا گیا، سیدنا علی والٹیؤ نے فوراً بہجان لیا کہ دونوں نے مل کر اس عورت کے ساتھ فریب کیا ہے، آپ نے اس مخص سے فر مایا کہ کیاتم دونوں نے بینہیں کہا تھا کہ ہم میں سے کسی ایک کومت دیا، جب تک دوسرا ساتھی موجود نہ ہو، اس نے کہا بے شک کہا تھا، فرمایا کہ تمھارا مال ہمارے یاس ہے، جاؤ دوسرے ساتھی کو لے آؤ تا کہ دے دیا جائے۔

(كتاب الادكيا، از امام ابن حورى بُرَاتُكُ



دور کر۔ اس نے کہا: روز ہے کی حالت میں پکڑا گیا ہوں، ساٹھ روز ہے مسلسل کس طرح پور ہے کرسکوں گا؟ آپ منافی ان فرمایا: ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو، صحابی نے عرض کی: یا رسول اللہ منافی اتن مالی استطاعت بھی نہیں رکھتا، اس اثناء میں ایک شخص نبی اکرم منافی کے پاس کھجوروں کی ایک ٹوکری لے کر آیا، آپ منافی نے فرمایا: یہ لے جاؤ اور غریوں میں تقسیم کر دو۔ تمھارا کفارہ ادا ہو جائے گا، یہن کر وہ صحابی بولے: یا رسول اللہ منافی اس خدا کی تتم جس نے آپ کو پیغیر بنا کر ہماری طرف بھیجا ہے، مجھ سے بردھ کر پورے مدینہ میں کوئی غریب آ دمی ہی نہیں نبی اکرم منافی ہے ہوں کے بیاضارہ ادا ہو جائے گارہ ادا ہو جائے گارہ ادا ہو جائے گارہ دا ہو جائے گارہ داری در بیا در بیادی در

رسول الله طالع نکاح کے بعد جب سیدہ عائشہ صدیقہ نگا کو گھر لائے تو ایک دن سیدہ عائشہ فی فی فرماتی ہیں، میں نبی طالع سے بوچھا: اللہ کے رسول طالع ! آپ کومیرے ساتھ کس قدر محبت ہے، نبی طالع نے فرمایا مجھ کوتم سے اس قدر مضبوط اور گہری محبت ہے جس طرح رسی کی گرہ پختہ اور مضبوط ہوتی ہے، سیدہ عائشہ فی فائشہ فرماتی ہیں۔ اس کے بعد میں بھی بھی بوچھ لیا کرتی اللہ کے رسول طالع آپ کی محبت کی گرہ کس حال میں ہے، رسول اللہ طالع مسکرا کرفرماتے بہت اجھے حال میں محبت کی گرہ کس حال میں ہے، رسول اللہ طالع کی مسکرا مرفرماتے بہت اجھے حال میں ہے اس میں کوئی کمزوری نہیں آئی۔ (دسول الله طالع کی مسکرا میں)

قبیلہ بنوسراہ کے ایک آدمی کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ فائٹ سے کہا کہ آپ مجھے نبی اکرم مَالِیْظُ کے اخلاق کے بارے میں بتایے، سیدہ عائشہ فیٹھائے

فرمایا کیا تم قرآن کی بیآ بت الله لعلی خلق عظیم نہیں پڑھتے ہو(تو نبی اکرم کے اخلاق حنہ کا قصہ سنو) ایک مرتبہ آپ منافیا اپنے صحابہ شائیا کے ساتھ بیٹے ہوئے کہ میں نبی اکرم منافیا کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی اور سیدہ صفیہ ڈاٹیا بھی تیار کر رہی تھیں، لیکن انھوں نے مجھ سے پہلے کھانا تیار کر لیا اور آپ منافیا کی خدمت میں پیش کیا، مجھے پت چلا کہ وہ کھانا بھیج رہی تھیں تو میں نے باندی سے کہا خدمت میں پیش کیا، مجھے پت چلا کہ وہ کھانا بھیج رہی تھیں تو میں نے باندی سے کہا جاؤ، سیدہ صفیہ فاٹھا کا بیالہ الث دو، چنانچہ سیدہ هفصہ فاٹھا نے آپ ناٹھا کے سامنے بیالہ رکھا تو باندی نے بیالہ الث دیا، جس سے کھانا ادھر ادھر بھر گیا اور بیالہ لوٹ گیا، نبی اکرم منافیا نے کو کرے جمعے کیے اور جو کھانا زمین پر بھر گیا تھا اسے بھی بیت کیا اور اس کھانے کو آپ منافیا نے نوش فر مایا پھر میں نے اپنا بیالہ بھیجا، نبی اکرم منافیا نے وہ کھانا ہے وہ کھانو، اس واقعہ سے میں نے نبی اکرم برتن لے لو اور اس میں جو کھانا ہے وہ کھالو، اس واقعہ سے میں نے نبی اکرم برتن لے لو اور اس میں جو کھانا ہے وہ کھالو، اس واقعہ سے میں نے نبی اکرم برتن لے لو اور اس میں جو کھانا ہے وہ کھالو، اس واقعہ سے میں نے نبی اکرم برتن ہے جرے پر کچھ بھی ناگواری محسوس نہ کی۔ (حیاۃ الصحابہ)



سیدہ عائشہ بھا بیان فرماتی ہیں کہ جب نبی اکرم مَلَا یَلِمْ غزوہ تبوک یا غزوہ حنین سے واپس تشریف لائے تو سیدہ عائشہ بھا کے کمرے میں ایک پردہ لاکا ہوا کرتا تھا جس کے اندر کھلونے رکھے ہوئے تھے، پھر تیز ہوا چلی اور پردے کا ایک حصہ کھل گیا تو آپ مَلَا یُلِمْ نے سب کچھ د کھے لیا اور فرمایا اے عائشہ یہ کیا ہے، فرمایا یہ میرے کھلونے ہیں جن سے میں کھیاتی ہوں۔ کھلونوں کے بہ میں ایک گھوڑا تھا، اس کے دو پر تھے جو کپڑوں کے نکروں سے بنے ہوئے تھے، آپ مَلَا یُلِمُ نے دریافت کیا ہے انھوں نے عرض کیا یہ گھوڑے کے پر ہیں تو آپ مَلَا یُلِمُ نے دریافت کیا ہے انھوں نے عرض کیا یہ گھوڑے کے پر ہیں تو آپ مَلَا یُلِمُ نے ذراق سے فرمایا

مسراهنیں کو انگراهنیں کے انگراهنی

کہ کیا گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں تو انھوں نے عرض کیا کہ کیا آپ نے نہیں سنا کہ سیدناسلیمان مالیا کا ایک گھوڑا تھا جس کے دو پر تھے۔ آپ یہ جواب سن کر ہنس پڑے یہاں تک کہ میں نے آپ کے دانت بھی دیکھ لیے۔

(مشكواة، ص ٢٨٠)

ایک دن رسول الله مَنْ اللهِ عَسَلَ فرمارہ سے جب آب نہا دھوکر اسھے سیدہ عائشہ فی آئیں آئیں انھوں نے آتے ہی نی اکرم مَنْ اللهٔ کے کیاجہم پر محبت سے جوکا آٹا مل دیا اور منہ پر کیڑا رکھ کر مہنے لگیں آپ مَنْ اللهٔ کَا الله فَا اَنْدُ فَیْ اَیْ اَیا ہے، محرّمہ صدیقہ فی انتہ ہوئے بولیں، الله کی نبی مَنْ الله کَا الله مَنْ الله کَا الله کَا جواب من کرمسکرانے لگے جسم صاف ہوجا تا ہے، رسول الله مَنْ الله عَنْ الله مَنْ الله کَا جواب من کرمسکرانے لگے اور دوبارہ عنسل فرما کرجسم صاف کرلیا۔ (رسول الله مَنْ الله کی مسکراهیں)

ایک دن رحمت عالم طُلُقِیْم این ایساری جانثار سعد بن عباده و الله که ملاقات کے لیے ان کے مکان پرتشریف لے گئے ہادی برق کا معمول تھا کہ بغیر اجازت آپ طُلُقِیْم کسی کے گھر داخل نہ ہوتے تھے، چنانچہ آپ طُلُقِیْم نے دروازے پر کھڑے ہو کالوں کو السلام علیم و رحمتہ اللہ کہا سیدنا سعد و اللی نے آپ طُلُقِیْم کا سلام سن کر آ ہتہ سے جواب دیا وعلیم السلام یہ آ واز آپ طُلُقِیْم کی سعد و الله مولی کے دوبارہ فرمایا السلام وعلیم و رحمتہ اللہ اس دفعہ بھی سعد و اللی کے السلام و رحمتہ اللہ اس دفعہ بھی سعد و اللہ اللہ مولیکم و السلام و رحمتہ اللہ اس دفعہ بھی سعد و اللہ اللہ مولیکہ و السلام و رحمتہ اللہ اللہ اللہ علیم و رحمتہ اللہ اللہ اللہ علیم و رحمتہ اللہ اللہ مولیکہ و رحمتہ اللہ اللہ و رحمتہ اللہ اللہ و رحمتہ و رحم

سیدنا عمر خاتی کے بارے میں اسلم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں ، انھوں نے کہا کہ سیدنا عمر کے پاس کیڑوں کے کچھ جوڑے یمن سے آئے جن کو آپ نے لوگوں پر تقسیم کرنا چاہا، ان میں ایک جوڑا خراب تھا، آپ نے سوچا اسے کیا کروں، یہ جن کو دول گا وہ اس کے عیب دیکھ کر لینے سے انکار کر دے گا، آپ نے اس کولیا اور تہ کر کے اپنی نشست گاہ کے نیچ رکھ لیا اور اس کا تھوڑا سا بلہ باہر نکال دیا دوسرے جوڑوں کو سامنے رکھ کرلوگوں کو تقسیم کرنا شروع کر دیا اب زبیر بن العوام آئے اور آپ تقسیم میں لگے ہوئے اور اس جوڑے کو دبائے ہوئے تھے انھوں نے اس جوڑے کو گھورنا شروع کر دیا، پھر بولے یہ جوڑا کیا ہے، سیدنا عمر بڑا تھا نے فرمایاتم اس کوچھوڑو۔ وہ پھر بولے یہ کیا ہے سے کیا ہے اس میں کیا وصف ہے، آپ فرمایاتم اس کوچھوڑو۔ وہ پھر بولے یہ کیا ہے سے کیا ہے اس میں کیا وصف ہے، آپ

کی مسراهنیں کھی انگری کی کھی

نے فرمایاتم اس کا خیال چھوڑو، اب انھوں نے مطالبہ کیا کہ یہ مجھے دو، سیدنا عمر رفائیز نے فرمایاتم اسے بیند نہیں کرو گے، زبیر رفائیز نے کہا کہ میں نے بیند کرلیا، سیدنا عمر رفائیز نے ان سے بختہ اقر از کرالیا اور بیشر طرکر لی کہ اسے قبول کرنا ہوگا اور پھر واپسی نہ ہو سکے گی، تو نیچ سے نکال کر ان پر ڈال دیا، جب زبیر رفائیز نے اس کو لے کر دیکھا تو وہ ردی نکلا تو کہنے لگے میں تو اس کو لینا نہیں چاہتا، سیدنا عمر رفائیز نے فرمایا بس بس بس اب ہم آپ کے حصہ سے فارغ ہو چکے، اس کو ان ہی کے حصہ میں لگایا اور واپس لینے سے انکار کر دیا۔ یاد رہے کہ یہ فروخت کرنے کا معاملہ نہ تھا، اس صورت میں یہ خروری ہے کہ اگر مال میں کوئی عیب ہوتو خریدار پر اس کو واضح کر دیا جائے۔ بہتو مفت تقسیم کا معاملہ تھا)

سیرنا انس و النفارسول اکرم مَالِقَام کے خادم خاص سے، آپ ہر وقت رسول اللہ مَالِقام کے خادم خاص سے، آپ ہر وقت رسول اللہ مَالِقام کے ارشاد پر کان لگائے رکھتے سے (یعنی خوب توجہ سے سنتے سے) ایک دن نبی مَالِقام نے انھیں از راہ خوش طبعی یوں پکارا، یاذالاً ذُنین (اے دوکانوں والے)۔ (مشکوۃ المصابیح، حلد دوم: ص ٤٣١ بحوالہ ابو داؤد)

سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے روایت ہے کہ نبی اکرم مُلٹیؤ کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہوکرعرض کیا کہ میرا ایک پڑوی ہے جو مجھے دکھ پہنچا تا رہتا ہے، آپ نے فرمایا جا اور اپنا سامان نکال کر راستہ پر رکھ دے، اس شخص نے جا کر اپنا سامان نکالنا شروع کر دیا، تو لوگ اس کے پاس جمع ہوگئے اور انھوں نے بوچھا کہ کیا بات ہے، اس نے کہا میرا ایک پڑوی مجھے تکلیف دیتا رہتا ہے، میں نے اس کی شکایت رسول اس نے کہا میرا ایک پڑوی مجھے تکلیف دیتا رہتا ہے، میں نے اس کی شکایت رسول

الله مَلَا يَكُمْ سے كَى تو آبِ نے فرمایا تھا كہ جا اور اپنا سامان نكال كر راستہ پر ركھ دے، اب لوگوں نے سن كراس ظالم برلعنت بھيجنا اور بددعا كيس كرنا شروع كر ديا۔ اس كى اطلاع اس كو بھى ہوگئ وہ اس كے باس آیا اور اس سے كہا كہ اپنے گھر چل واللہ اب ميں بھى تجھے نہيں ستاؤں گا۔ (كتاب الاذكيا، از امام ابن حوزى بيسته)

سیدنا ابن واکل فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک دوست کے ہمراہ سیدنا سلمان فاری بڑا تیزے ملاقات کے لیے گیا تو انھوں نے ہمارے سامنے جو کی روئی اور جوکا نمکین دلیا پیش کیا، میرے دوست نے کہا کہ اگر اس دلیا کے ساتھ پودینہ بھی ہوتا تو بیداور زیادہ لذیذ ہوتا ، یہ من کرسیدنا سلمان فاری بڑا تو گھرے نکلے اور اپنالوٹا رہمن رکھ کر پودینہ خرید لائے، جب ہم کھانا کھا چکے تو میرے دوست نے کہا، اللہ کاشکر ہے جس نے ہمیں اپنی روزی پر قانع بنایا (یعنی ہم کو قناعت عطا کی) یہ من کرسیدنا سلمان فاری بڑا تو میر الوٹا گروی نہ ہوتا۔ (پودینہ لانے کی وجہ سے مجھے اپنالوٹا گروی نہ ہوتا۔ (پودینہ لانے کی وجہ سے مجھے اپنالوٹا گروی نہ ہوتا۔ (پودینہ لانے کی وجہ سے مجھے اپنالوٹا گروی رکھنا بڑا)۔ (عوارف العارف : ص ٤)

سیدنا ابو ہریرہ رفاقی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا سلیمان علیہ اپنے جلوس میں چلے آرہے تھے۔ انھوں نے ایک عورت کو دیکھا جوا پنے بیٹے کو یالا دین کے لفظ سے بکار رہی تھی۔ یہ ن کرسیدنا سلیمان علیہ اس گفہر گئے اور کہا کہ اللہ کا دین تو ظاہر ہے (اس لا دین کا کیا مطلب؟) اس عورت کو بلوایا اور پوچھا اس نے کہ کہ میرا شوہرایک (تجارتی) سفر میں گیا تھا اور اس کے ہمراہ اس کا ایک ساجھی تھا، اس نے مسلام فیس کیا تھا اور اس کے ہمراہ اس کا ایک ساجھی تھا، اس نے مسلام فیس کیا تھا دور اس کے ہمراہ اس کا ایک ساجھی تھا، اس نے مسلام فیس کیا تھا دور اس کے ہمراہ اس کا ایک ساجھی تھا، اس نے مسلام فیس کیا تھا دور اس کے ہمراہ اس کا ایک ساجھی تھا، اس نے مسلام فیس کیا تھا دور اس کے ہمراہ اس کا ایک ساجھی تھا، اس نے مسلام فیس کیا تھا دور اس کے ہمراہ اس کا ایک ساجھی تھا، اس نے مسلام فیس کیا تھا دور اس کے ہمراہ اس کا ایک ساجھی تھا، اس نے مسلام فیس کیا تھا دور اس کے ہمراہ اس کا ایک ساجھی تھا، اس نے مسلام فیس کے ہمراہ اس کا ایک ساجھی تھا، اس نے مسلام فیس کیا تھا دور اس کیا تھا کہ کے مسلام فیس کیا تھا کہ کا دور اس کیا تھا کہ کیا تھا دور اس کے ہمراہ اس کا ایک ساجھی تھا، اس کیا کہ کیا تھا کہ کے دور اس کے ہمراہ اس کا ایک ساجھی تھا کہ کیا تھا کیا تھا کہ کیا تھا کیا تھا کہ کیا تھا

ظاہر کیا کہ وہ مرگیا اور اس نے یہ وصیت کی تھی کہ اگر میری بیوی کے ہاں لڑکا پیدا ہو تو میں اس کا نام لا دین رکھوں، یہ س کر آپ نے اس شخص کو پکڑوا بلایا اور تحقیق کی، اس نے اعتراف کرلیا کہ میں نے اسے آل کر دیا تھا تو (اس کے قصاص میں) سیدنا سلیمان عَلیْاً نے اسے آل کر دیا۔

(لطائفِ علميه، اردو ترجمه كتاب الاذكياً)



ضحاک ابن سفیان کلابی نہایت برصورت آ دمی تھے، جب وہ بیعت کے لیے نبی اکرم مُلَّا اِنْ کی خدمت میں حاضر ہوئے سیدہ عائشہ ڈاٹھا بھی وہاں موجود تھیں اس وقت تک پردہ کا حکم نہ ہوا تھا، بیعت کے بعد انھوں نے عرض کیا کہ میرے پاس دو بیبیاں اس سرخ عورت (بیعن سیدہ عائشہ ڈاٹھا) سے اچھی ہیں اگر آ ب نکاح کریں تو ایک کو میں آ پ کے واسطے بھیج دوں؟ سیدہ عائشہ ڈاٹھا نے ان سے پوچھا کہ وہ خوبصورت ہیں میں آ پ کے واسطے بھیج دوں؟ سیدہ عائشہ ڈاٹھا نے ان سے پوچھا کہ وہ خوبصورت ہیں میں آ بی کے واسطے بھیج دوں؟ سیدہ عائشہ ڈاٹھا نے ان سے بوچھا کہ وہ خوبصورت ہیں ہیں آ بی کے داسے بیا تھی اس سوال و جواب سے باتم ؟ انھوں نے کہا میں ان سے کہیں اچھا ہوں نبی اکرم مُلاٹھا اس سوال و جواب سے ہنس پڑے کہا میں ان سے کہیں اچھا ہوں نبی اکرم مُلاٹھا اس سوال و جواب سے ہنس پڑے کہا میں ان سے کہیں اچھا ہوں نبی اکرم مُلاٹھا اس سوال و جواب سے ہنس پڑے کہا میں ان سے کہیں اچھا ہوں نبی اکرم مُلاٹھا اس سوال و جواب سے ہنس پڑے کہا میں ان سے کہیں اپنے آ پ کوخوبصورت جانتے ہیں۔



سیدنا صہیب و النو بن سنان جو صحابہ و النه بن سب سے آخری مہاجر ہے۔
فرماتے ہیں کہ سفر میں میری ایک آ نکھ آشوب زدہ تھی اور میں نبی اکرم مَالَّیْکِمْ کے ساتھ مجور کھانے لگا، سیدنا عمر والنو کے فرمایا: یا رسول الله مَالِیْکِمْ ! آپ نے صہیب والنو کو ملاحظہ نہیں فرمایا 'تو آپ مَلَّیْکُمْ نے فرمایا! اے صہیب تمھاری آ نکھ میں ورد ہے اور مجور کھاتے ہو؟ سیدنا صہیب والنہ کا تنازست آ نکھ



كى طرف سے كھاتا ہوں نبى اكرم مَاليكم اس جواب برمسكرا ديے۔

(كنز العمال ص ٨٨٠ ج٣ رقم الحديث ٢٠ ، ٩، مذاق العارفين ص ١٨٣ ج٣ سير الصحابه ص ١٨٣ ج٢ مهاجرين حصه اول)



سیدنا معاویہ رفائٹ سے مروی ہے کہ انھوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم احمق کو کس طرح پہچانتے ہو، تو بعض نے کہا کہ اس کی چال، نظر اور تر دد سے اور بعض نے کہا کہ اس کی چانا جاتا ہے، ابھی یہ لوگ بعض نے کہا کہ احمق اپنی کنیت اور انگوشی کے نقش سے پہچانا جاتا ہے، ابھی یہ لوگ احمقوں کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ استے میں ایک مخص نے دوسرے کو زور سے آ واز دی، اے ابو یا قوت! تو سیدنا معاویہ رفائٹ نے اس سے بچھ دیر بات چیت کی کتان کے کپڑے بہتے تھے تو سیدنا معاویہ رفائٹ نے اس سے بچھ دیر بات چیت کی اور فرمایا کہ تیری انگوشی کے نگینہ پر کیا نقش ہے، اس نے کہا، مجھے کیا ہوا کہ میں ہم ہم کونہیں پاتا یا وہ غائب ہے (سورہ انمل آیت نمبر ۲۰) تو لوگوں نے کہا کہ امیر المونین بات وہی ہے جو آپ فرما رہے تھے۔



ایک مخص نے سیرنا معاویہ طالعہ کے پاس گفتگو کی تو بہت زیادہ بولا سیرنا معاویہ طالعہ کے باس گفتگو کی تو بہت زیادہ بولا سیرنا معاویہ طالعہ نے کیا کہا ہے۔



ابن علقمہ نحوی کے پاس اس کا بھتیجا آیا تو اس نے بوچھا بھتیج تمھارے والد کیا کر رہے ہیں، اس نے کہا مر گئے، ابن علقمہ نے کہا بیاری کیا تھی، اس نے کہا ورمت قدمیہ (پاؤں پر ورم تھا) ابن علقمہ نے کہا ''ورمت قدماہ'' کہو پھر بھتیج نے کہا

مسراهنیں کھی اور کے

فارتفع الورم الى ركبتاه (پھرورم گھٹے تك پہنچ گيا تھا) طوى نے كہا الى ركبته كہو بھتيجا تنگ كر بولا رہنے دو چچاتمھارى يەنچو مجھ پرميرے باپ كى موت سے زياده سخت ہے۔ (احبار الحمقیٰ والمغفلین از حافظ جمال الدین ابو الفرج عبدالرحمن ابن الحوزی مُشَدِّی



ابن خلف سے مروی ہے کہ ہارون الرشید ایک دن سیر کے لیے نکلے اور اینے الشكر سے جدا ہو گئے اور فضل بن الربع اس كے بيجھے تھا انھوں نے راستہ میں ایك بڑھے کو دیکھا جو گدھے پر سوار تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک لگام تھی جو ایسی گندی تھی گویا مینگنیوں سے بھری ہوئی آنت ہے اس کی صورت پر نظر کی تو اس کی آنکھوں سے پانی بہدرہا تھا ہارون نے اس کو چھیڑنے کے لیے فضل کو آئکھ ماری فضل نے اس سے کہا بڑھے کہا جا رہا ہے اس نے کہا کہ اسے باغ میں فضل نے کہا کیا تھے ضرورت ہے کہ میں مجھے ایک ایس دوا بتاؤں کہ اگر اپنی آئکھوں پر تو نے اس کا استعال کیا تو بہرطوبت بہنا بند ہو جائے گی اس نے کہا مجھے تو اس کی بہت ضرورت ب فضل نے کہا ہوا کی لکڑیاں اور یانی کا غبار اور کماۃ کے بیتے (بیرایک ایسی بوٹی ہوتی ہے جس پر پتا ہوتا ہی نہیں) ان سب کو اخروٹ کے حطکے ( کا کھرل بنا کر اس) میں خوب پیس اور اس سرمہ کو آئکھوں میں لگا تو جو شکایت ہے وہ جاتی رہے گی، بڑھا یہ سن کراینے گدھے کے پالان پر کچھ جھکا اور اس نے ایک بہت کمبی ریح ماری پھر بولا یہ تیرےنسخہ تجویز کرنے کی اجرت ہے اسے لیے لیے پھراگر اس سے ہم کو فائدہ پہنجا تو ہم اور دیں گے (فضل کو جواب نہ بن پڑا) اور ہارون الرشيد اتنا ہنسا کہ قریب تھا ہنتے منتے اپنے گھوڑے سے پنچے گریڑے۔

(لطائف علميه، اردو ترجمه كتاب الاذكيا)



علاء بن سعید سے مروی ہے کہ بنو طے کی ایک عورت اور ایک مرد دھوپ میں بیٹے باتیں کر رہے تھے عورت نے کہا واللہ! اگر یہ قافلہ کوچ کر جائے تو میں اس کی بھی چیزیں اور ان کا اون جمع کرکے اس کی صفائی کر کے دھو کر اس کا سوت کاتوں گی اور اسے بازار میں بچ کر اس سے ایک جوان او مٹنی خریدوں گی پھر اپنے قبیلہ کے ساتھ جب وہ سفر کریں گے سفر کروں گی ۔ شوہر نے کہا؛ کیا تو سجھتی ہے کہ تو جمے اب چھوڑ جائے گی حالانکہ تیرا بیٹا عراء میں ہے، اس نے کہا بالکل، تو شوہر نے بہا نہیں ہرگز نہیں اور ان دونوں میں تکرار ہوتی رہی حتی کہ شوہر نے اٹھ کر اسے بیٹیا شروع کر دیا اسے میں عورت کی ماں آگئ وہ چیخے گی ، اے فلاں قبیلہ والو! کیا قبیلہ کے سامنے میری بیٹی پٹتی رہے گی؟ اور رزق تو اللہ تعالی دیتا ہے، قبیلے والے بھی آگئے انھوں نے بوچھا کیا بات ہوئی ہے، انھوں نے بتایا تو قبیلہ والوں نے کہا تھاری بلاکت ہواہمی قافلے نے کوچ بھی نہیں کیا اور تم پہلے ہی لڑنے قبیلہ والوں نے کہا (احبار الحمقی والمغفلین از حافظ حمال الدین ابو الفرج عبدالرحمن ابن الحوزی پیشے)



اصمعی کہتے ہیں کہ میں ایک دیہاتی کے پاس سے گزرا وہ نماز پڑھا رہا تھا تو میں بھی نماز میں شامل ہوگیا تو اس نے پڑھا (والشمش والصحها والقمر اذا تلاها کلمته منتها لن یدخل النارولن یراها رجل نهی النفس عن هواها) تو میں نے کہا یہ قرآن کے الفاظ نہیں ہیں تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ سکھاؤ تو میں نے اسے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص یاد کرائی پھر میں کچھ دن بعد یہاں سے گزرا تو وہ صرف سورہ فاتحہ بی پڑھ رہا تھا میں نے کہا کہ دوسری سورت کو کیا ہوا، اس نے کہا وہ میں نے اپنے چیازاد بھائی کو مہہ کردی اور معزز شخص مہہ میں رجوع نہیں کرتا۔

(اخبار الحمقيٰ والمغفلين از حافظ جمال الدين ابو الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي بمنات



جاخط کہتے ہیں کہ ابو العنبس نے مجھے بیان کیا کہ ایک لمبی داڑھی والا احمق شخص ہمارا پڑوی تھا اور وہ محلّہ کی مسجد میں رہتا تھا۔ اس کی دیکھ بھال کرتا اذان دیتا اور نماز بھی پڑھاتا تھا، اور نماز بھی پڑھاتا تھا، ایک دن عشاء کی نماز میں لمبی سورتیں پڑھیں۔

ابن اعرابی بیشت کہتے ہیں کہ عبدالرجمان بن مسہر بیان کرتے ہیں کہ قاضی ابو یوسف بیشت نے جھے جیل نامی جگہ کا قاضی بنایا تھا، مجھے اطلاع ملی کہ ہارون الرشید بھرہ واپس آ رہے ہیں تو میں نے اہل جیل سے کہا کہ امیر المونین کے سامنے میری تعریف کرنا افھوں نے مجھ سے وعدہ کیا اور منتشر ہو گئے لیکن ان کے حالات دکھ کر میں مایوس ہوگیا تو میں اپنی داڑھی کو کنگھی کی اور شہر سے باہر نکلا تو ''حراقہ'' کے قریب میری ہارون اور قاضی ابو یوسف میشنیاسے ملاقات ہوگئی میں نے کہا، امیر

مسراهنین آدهی ایمانی که ایمانی ایمان

المونین جیل کا قاضی بہت اچھا ہے اس نے ہمارے درمیان انصاف سے کام لیا ہے اور بہت اچھا کام کیا ہے اور میں اپنی تعریفیں کرنے لگا استے میں قاضی یوسف رئے اللہ این اور بہت آجھے بہچان لیا تو اپنا سر ہلایا اور بہت تو ہارون نے کہا کہ کیوں ہنس رہے ہوتو قاضی ابو یوسف رئے اپنا کہ یہ قاضی خود اپنی تعریفیں کررہا ہے تو ہارون الرشید بھی خوب ہنسا اور اپنے ہاتھ یاؤں پر مارنے لگا پھر کہا کہ یہ بڑا پنج اور بے ہودہ بوڑھا ہے اسے معزول کر دوتو انھوں نے مجھے معزول کردیا۔

(حماقت اور اس کے شکار اردو ترجمه اخبار الحمقیٰ ابن الحوزی میندی



بطرس بخاری سے جب ایک اعلیٰ عہد بدار ملاقات کے لیے آئے تو انھوں نے کہا کہ تشریف رکھیے۔

بیس کرعهد بدار موصوف کو بول محسوس ہوا کہ کچھ بے اعتنائی برتی جارہی ہے، چنانچہ انھوں نے بطرس صاحب سے کہا کہ: ''میں محکمہ برتی کا ڈائر یکٹر ہوں۔'' اس پر بطرس صاحب نے کہا: '' پھر آپ دو کرسیوں پر بیٹھ جائے۔'' (مزاحیات کا انسائیکلوپیڈیا)



سرسید، مولانا شبلی اور سید ممتاز علی ایک کرے میں بیٹے تھے۔ سرسید کا ایک بہت ضروری کاغذگم ہوگیا تھا۔ وہ اسے تلاش کر رہے تھے، گر ملتا نہ تھا۔ اتفاق سے مولانا شبلی کو وہ کاغذ الگ پڑا ہوا مل گیا انھوں نے مزاحاً اس کاغذ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تاکہ سرسید کو تک کیا جائے۔ گر سرسید بھانب گئے کہ کاغذ شبلی دبائے بیٹھے ہیں۔ اس پر انھوں نے مسکراتے ہوئے کہا: ''بڑے بوڑھوں سے سنتے آئے ہیں کہ جو چیز گم



ہو جاتی ہے شیطان اسے اپنے ہاتھ کے نیچے دبا کر بیٹے جاتا ہے۔حضرت مولانا! ذرا د کیھئے کہیں میرا کاغذ آپ کے ہاتھ کے نیچے تو نہیں؟''

ابوعبیرہ کہتے ہیں کہ ہم عمرو بن علاء کی مجلس میں سے اور مختلف فنون وعلوم پر بات چیت کر رہے سے۔ ایک شخص آ خرتک کچھ نہ بولا تو ہم نے کہا کہ یا تو بیشخص پاگل ہے یا بہت بڑا عالم، تو یونس نے کہا یا' خائف' ہے ابھی پتا چل جائے گا، پھر اس کو کہا کہ قرآن کریم جانتے ہو، اس نے کہا جانتا ہوں (پڑھا ہوا ہوں) یونس نے کہا: بتاؤیہ آ یت کس سورت میں ہے، الحمد لله لا شریك له سسه من لم یقلها فنفسه ظلما (پیشعرہے کہ جو الحمد لله لا شریك له نہ کے اسے یقلها فنفسه ظلما (پیشعرہے کہ جو الحمد لله لا شریك له نہ کے اسے اپنے اور ظلم کیا) اس نے تھوڑی ور تو قف کیا اور بولا سورہ وخان میں ہے۔ الحمد الحدین ابن الحوزی مُراثین)

فقیرسید وحید الدین کے ایک عزیز کو کتے پالنے کا بے حد شوق تھا۔ ایک روز وہ لوگ کتوں کے ہمراہ علامہ اقبال سے ملنے چلے آئے۔ بیلوگ انز کر اندر جا بیٹھے اور کتے موٹر ہی میں رہے۔ اتنے میں علامہ کی شخی بچی منیرہ بھا گتے ہوئے آئی اور باپ سے کہنے گئی: ''ابا ابا موٹر میں کتے آئے ہیں۔''علامہ نے احباب کی طرف دیکھا اور کہا: کہنے گئی: ''نبیں بیٹا! بیتو آ دی ہیں۔''



اصمعی نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ( تفریحاً) ولید بن عبدالملک نے بدیج سے

مسراهنین کی کی کی دو کی ایکانی دو کی ایکانی دو کی ایکانی دو کی کی کی دو کی دو کی دو کی کی کی دو کی دو کی کی در دو کی دو کی در در دو کی در در دو کی در دو کی

کہا: آؤ! تمناؤں میں مقابلہ کریں (ہم دونوں میں سے ہرایک اپنی اپنی تمنا بیان کرے) اس میں واللہ میں تجھ پر غالب رہون گا۔ بدت نے کہا: 'آپ مجھ پر ہرگز غالب نہ آسکیں گے۔ ولید نے کہا: میں غالب ہوکر رہوں گا' اس نے کہا: 'دیکھا جائے گا۔ ولید نے کہا: ''تو جس تمنا کا اظہار کرے گا میں اس سے دوگنی کا اظہار کروں گا' تو اپنی تمنا کو سامنے لا ۔۔۔'' بدت کے کہا: بہت اچھا: میری تمنا تو یہ ہے کہ مجھے سترقتم کا عذاب دیا جائے اور مجھ پر اللہ ہزاروں لعنت بھیجے۔ ولید نے کہا: کمبخت تیرا برا ہوبس تو ہی غالب رہا۔

(لطائفِ علميه، اردو ترجمه كتاب الاذكيا)



ایک دن امیر تیمور پوری شان وشوکت سے دربارلگائے بیٹھا تھا۔ تمام درباری نہایت منظم طریقے سے مود باندارد گرد حسب مراتب کھڑے تھے۔ امیر نے خلفائے بغداد کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کے القابات کس قدر رعب والے اور پرشکوہ ہوتے ہیں مثلاً مستنصر باللہ معظم باللہ اور متوکل باللہ وغیرہ میری خواہش ہے کہ میں بھی کوئی اس قسم کا لقب اختیار کروں جو اسی طرح اسلام سے بھی مطابقت رکھتا ہو۔ مجھے سوچ کر بتاؤ کہ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور میرے لیے اچھے اچھے القابات تجویز کروتا کہ ان میں سے کوئی ایک جو مجھے پند آ جائے اختیار کرلوں۔ القابات تجویز کروتا کہ ان میں سے کوئی ایک جو مجھے پند آ جائے اختیار کرلوں۔ دربار میں ایک ایس آپ کی امیر تیمور سے بے تکلفی تھی۔ بھی ایسا موقع نہیں آیا تھا کہ امیر نے اس کی کسی بات کا برا منایا ہو۔ وہ بولا: جان کی ایسا موقع نہیں آیا تھا کہ امیر نے اس کی کسی بات کا برا منایا ہو۔ وہ بولا: جان کی مناسب سے نعوذ باللہ ٹھیک رہے گا۔ (بندرہ روزہ سے محامد: اکتوبر: ۲۰۰۶)



ایک مرتبہ حسن اُولوی مامون الرشید کو کوئی قصہ سنا رہے ہے اور مامون اس وقت امیر المؤمنین بن چکے ہے۔ مامون کو اونگھ آگئی تھی تو حسن لولوی نے کہا کہ اے امیر المؤمنین! کیا آ ب سوگئے؟ تو مامون نے بیدار ہوکر کہا: ''بازاری شخص ہے واللہ! اے غلام! اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کر دے! ایسا اس لیے کہا کہ سلاطین کا مقصد ہی سوتے وقت کوئی قصہ سننے سے ہوتا ہے کہ نیند آ جائے۔ تو اس کا آ واز دے کر جگانا مقصد سے بڑی غفلت کے علاوہ بے ادلی بھی تھا۔

(كتاب الاذكيا، از امام حوزي بمتاللة)



ایک مرتبہ پنجاب کے سکھ دہقانوں کا ایک وفد اپنے مسائل کی ایک فہرست کے کرمولانا ابوالکلام آزاد کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مولانا نے شرف باریابی بخشا۔ پہلے تو خاموثی کا طویل وقفہ رہا۔ دہقان شاید آپ کے پاس ادب سے چپ رہ اورمولانا منتظر سے کہ وہ خود ہی سلسلہ کلام شروع کریں۔ پھرمولانا نے پہل کی۔ "مناسئے! امسال تحماری کشت ہائے زرعی میں نزول باراں ہوایا نہیں؟"
کسانوں نے سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا" کیوں بھائی!

سب کے چہرے سپاٹ تھے۔ وہ مؤدب اور سرنگوں بیٹھے رہے، مولانا پھر گویا ہوئے۔ "نزول باراں عطیہ ہے رحمت باری تعالیٰ کا اس سے اثمار و اناج نثو ونما پاتے ہیں اور فضائے بسیط کی کثافت دور ہوتی ہے۔"

وفد میں جو قدر ہے سمجھ دارتھا اٹھا اور باقی افراد کو بھی اٹھنے کا اشارہ کیا۔ سب لوگ مولانا کی طرف پیٹھ کیے بغیر الٹے پیروں واپس آ گئے۔ دانا شخص نے بتایا '' اس وقت مولانا عبادت میں ہیں اور اپنی فدہمی زبان

میں وظیفے پڑھ رہے ہیں۔''

(مزا حیات کا انسائیکلو پیڈیا ۲۶۶)



شہنثاہ اورنگزیب عالمگیر جب تخت نشیں ہوا تو اس نے پورے ملک میں موسیقی پر پابندی عائد کر دی۔ پہلے بادشاہوں نے جو دربار میں موسیقار رکھے ہوئے تھے انھیں بھی برخاست کر دیا۔ اورنگزیب عالمگیر کے اس اقدام سے موسیقار بروے شیائے۔ انھوں نے بردی کوششیں کیں لیکن اورنگزیب نہ مانا۔ بالآخرشاہی فنکاروں نے ایک روزنقلی جنازہ تیار کیا اور روتے پیٹے آنسو بہاتے شاہی نشست گاہ کے سامنے سے گزرے۔

اورنگزیب عالمگیرنے جب جنازہ دیکھا تو بے چینی سے بوچھا:''کون مرگیا ہے اور بیکس کا جنازہ ہے؟ ''موسیقاروں نے جواب دیا:''راگ مرگیا ہے اورہم اسے دفنانے قبرستان جارہے ہیں۔''

اورنگزیب عالمگیرمسکرایا اور کها: " پھر قبر ذرا گبری کھودنا۔"



بعض اوقات تمام تر احتیاط کے باوجود پروف کی غلطیاں رہ جاتی ہیں اور ان میں سے کچھتو بہت مزا دیتی ہیں۔ مولانا ظفر علی خال اپنے اخبار '' زمیندار'' میں انگریزوں کے خلاف بہت زور دار ادار بئے لکھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کا لکھا ہوا پورا ادار بیسنسر کی زد میں آ گیا۔ اس وقت کا پی پریس میں جانے والی تھی۔ اتنا ٹائم نہیں تھا کہ ادار بہلکھا جاتا اور خوشنویس کو دیا جاتا، پھر پروف ریڈ تگ ہوتی اور پھر نہیں تھا کہ ادار بہلکھا جاتا اور خوشنویس کو دیا جاتا، پھر پروف ریڈ تگ ہوتی اور پھر

کائی پر پیسٹ کیا جاتا۔ مولانا نے وقت بچانے کے لیے نیا اداریہ لکھ کر ایک ایسے خوشنویس کو ان کے گھر پہنچایا جو بھی غلطی نہیں کرتا تھا اور اسے پیغام دیا کہ ابھی کتابت کر کے اس آ دمی کے ہاتھ واپس بھیج دو اور پہلے سے بھی زیادہ احتیاط سے کتابت کروتا کہ پروف پڑھنے ہی نہ پڑیں۔ وہ خوشنویس بہت عبادت گزار شخص تھا، کتابت کروتا کہ پروف پڑھنے ہی نہ پڑیں۔ وہ خوشنویس بہت عبادت گزار شخص تھا، کتابت کی اوراسے مولانا کے فرستادہ شخص کے ہاتھ واپس بھجوا دیا۔ کائی پیسٹر نے پروف پڑھے بغیر اسے کائی پیسٹر نے بروف پڑھے بغیر اسے کائی پیسٹ کیا اور کائی پریس بھجوا دی صبح جب اخبار جھپ کر بوف پڑھے بغیر اسے کائی بیسٹ کیا اور کائی پریس بھجوا دی صبح جب اخبار جھپ کر قوادار یہ کچھ یوں تھا

''ہم اگریز سرکار پر واضح کر دینا چاہتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ اس کے ظلم کے دن سجان اللہ سجان اللہ گئے جا چکے ہیں۔ ہندوستانی عوام بیدار ۔۔۔۔' اور اس کے آگے پھر ور دتھا، مولانا نے اداریہ پڑھا تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔خوشنویس کوطلب کیا گر اس کا سفید نورانی چبرہ دیکھ کرمولانا کے چبرے پرمسکراہ نے پھیل گئی۔ اسے آئندہ کے لیے احتیاط کرنے کو کہا اور ایڈ پیٹر کو ہدایت کی آئندہ کی کارکن کی عبادت میں خلل نہ ڈالا جائے کہ ایس صورت میں اس کی ذہنی کیفیت اور کام غلط ملط ہوجاتے ہیں۔

(مزا حیات کا انسائیکلو پیڈیا از نذیر انبالوی صفحه ۲۱۱)



اموی خلیفہ سلیمان بن عبدالملک ایک دن شکار کے لیے نکااتو راستے میں اس کو ایک کانا آ دمی ملا جسے اس نے بدشگونی سمجھا اور کہا کہ اس کو باندھ کر ایک ویران کنویں میں پھینک دو، اگر ہم نے آج شکار کر لیا تو اسے چھوڑ دیں گے، ورنہ اس کو قتل کر دیں گے، سیاہیوں نے اس بے جارے کانے آدمی کو باندھ کر کنویں میں

ڈال دیا۔ اتفاق سے سلیمان نے اس قدر شکار کیا کہ زندگی بھر بھی ایبانہیں ہوا تھا۔ واپس آیا تو اس کانے آدمی کو باہر نکالنے کا تھم دیا۔ جب وہ کا ناشخص اس کے سامنے لایا گیا تو سلیمان بولا: اے شخ! میں نے تیری پیشانی سے زیادہ مبارک پیشانی کسی کی نہیں دیکھی۔ اس آدمی نے کہا:

اے امیر المؤمنین! تو سے کہنا ہے۔لیکن میں نے تجھ سے زیادہ اپنے سامنے آنے والامنح س شخص آج تک نہیں دیکھا کہ جس کی وجہ سے مجھے سارا دن کویں میں بھوکا پیاسا رہنا پڑا۔سلیمان میں کر ہنس دیا اور اسے انعام دے کر رخصت کر دیا۔ (ماحذ: علمی مزاح، از پروفیسر مور حسین جیمه)



خلیفہ مہدی کے متعلق علی بن صالح کہتے ہیں کہ میں مہدی کے پاس موجود تھا جب کہ شریک بن عبداللہ قاضی خلیفہ سے ملنے آگئے۔ مہدی نے چاہا کہ قاضی صاحب کے لیے خوشبو جلائی جائے ، خادم کو جو پیچھے کھڑا تھا تھم دیا کہ قاضی صاحب کے لیے ''عود'' لا وُ (عود اس خوشبو دار مرکب کو کہتے ہیں جس کے جلنے سے خوشبو دار دھوال بندر ت اٹھتا رہتا ہے اور عود ایک باجے کا نام بھی ہے جو سارنگی جیسا ہوتا ہے ) خادم جا کرعود بلجہ اٹھا لایا اور اس نے لا کر قاضی شریک صاحب کی گود میں رکھ دیا۔ شریک نے کہا اے امیر المونین! یہ کیا ہے؟ مہدی نے جواب دیا کہ آج شیح اس بلجہ کو افر پولیس نے بر آ مدکیا تھا، ہم نے چاہا کہ یہ قاضی صاحب کے ہاتھ سے ٹوٹے قاضی صاحب کے ہاتھ سے ٹوٹے قاضی صاحب نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے جزاک اللہ خیراً یا امیر المونین! کہا اور قاضی صاحب نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے جزاک اللہ خیراً یا امیر المونین! کہا اور قاضی صاحب نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے جزاک اللہ خیراً یا امیر المونین! کہا اور مہدی نے شریک سے سوال کیا کہ اس صورت میں آپ کیا تھم دیتے ہیں کہ ایک شخص مہدی نے شریک سے سوال کیا کہ اس صورت میں آپ کیا تھم دیتے ہیں کہ ایک شخص

مسراهنین کی الاسکالی الاسکالی

نے اپنے وکیل کو ایک شے معین کے لانے کا تھم دیا مگروہ دوسری لے آیا اور بید دوسری چیز تلف ہوگئ۔ قاضی صاحب نے کہا اے میر المونین! اس پرضان ہے (یعنی اس کی مثل چیز مہیا کرے یا قیمت ادا کرے) تو (قاضی صاحب کے جانے کے بعد) منصور نے خادم سے کہا کہ اس حرکت سے جو چیز تلف ہوگئ اس کا ضان ادا کرو۔ منصور نے خادم سے کہا کہ اس حرکت سے جو چیز تلف ہوگئ اس کا ضان ادا کرو۔ (لطائفِ علمیہ، اردو ترجمہ کتاب الاذکیا)



یزید بن ثراوان کو ابن مروان بھی کہا جاتا تھا اس کی ایک جمافت بیتھی کہ اس نے کوڑی، ہڑی اور شیکرے کا بنا ہوا ایک ہاراپنے گلے میں ڈال رکھا تھا اور کہتا تھا کہ میں ڈرتا ہوں کہ خود کو گم نہ کر دوں اور بیہ ہاراس لیے بہنا ہے تا کہ میں خود کو بہچان لوں۔ ایک رات اس کا بیہ ہاراس کے بھائی کے گلے میں کسی طرح بہنچ گیا تو جب صبح ہوئی تو بیا ہے بھائی کو کہنے لگا کہ بھائی! اگر تو میں ہوں تو پھر میں کون ہوں۔ (حماقت اور اس کے شکار، اردو ترجمہ احبار المحقیٰ ابن الحوزی بھائی



ابوالحن بن ہلال نے لکھا ہے کہ ایک شخص نے جو ایک ترکمانی کا ہاتھ پکڑ کر لایا تھا اور کہا کہ اس کو میں نے اپنی بیٹی سے جماع کرتے ہوئے دیکھا اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ کے حکم سے قتل کر دوں۔ سلطان نے کہا: 'دنہیں! بلکہ اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دے اور مہر ہم اپنے خزانے سے ادا کر دیں گے' اس نے کہا کہ میں تو قتل کے سوا اور کوئی صورت قبول نہیں کرتا۔ سلطان نے حکم دیا کہ تلوار لاؤ تو تلوار حاضر کی گئی، تو اس کو میان سے نکالا اور باپ سے کہا کہ آگے ۔ آپھر اس کو میان میں تلوار دی اور اپنے ہاتھ میں میان سنجال کی اور اس سے کہا کہ اس تلوار کو میان میں تلوار دی اور اپنے ہاتھ میں میان سنجال کی اور اس سے کہا کہ اس تلوار کو میان میں

ڈالو، تو جب بھی وہ میان کے منہ پر لاکر تلوار اس میں داخل کرنا چاہتا سلطان اس میان کا منہ ہٹا دیتے تھے جس سے وہ تلوار کو میان میں داخل نہ کرسکا، اس نے کہا: "حضور آپ چھوڑتے ہی نہیں کہ میں اس میں داخل کروں۔" سلطان نے فرمایا کہ بہی معاملہ اپنی بیٹی کا سمجھ! اگر وہ نہ چاہتی تو بیاس کے ساتھ کیے کرتا؟ اس لیے اگر اس فعل کی سزا میں تو قتل ہی چاہتا ہے تو دونوں کوئٹ کر" (اس کی سمجھ میں آگیا) پھر نکاح پڑھنے والے کو بلا کر نکاح کرادیا اور مہر اپنے خزانے سے اداکر دیا۔

(لطائفِ علميه، اردو ترجمه كتاب الاذكيا)



مامون الرشید کے دور میں ایک آ دمی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ مامون الرشید نے کہا:

اس کو کہا کہ اگر تو پنجبر ہے تو میں تجھ سے اسی وقت تربوز چاہتا ہوں۔ اس نے کہا:

''مجھے تین روز کی مہلت دے دو۔' مامون نے کہا: میں صرف ایک گھڑی مہلت دیتا

ہوں، اس نے کہا:''اے امیر المونین! آپ نے انصاف نہ کیا۔ کیا اللہ تعالیٰ قرآن میں نہیں فرماتا کہ میں نے زمین وآسان چھ دنوں میں بنائے جب اللہ کی ذات چھ دن میں ایک چیز بناتی ہے تو تو میری خاطر تین روز تک صبر نہیں کرسکتا۔''

مامون الرشيداس كى بات سن كربنس براً-

(علمی مزاح صفحه: ٦٥)



سیدنا عباس طالفؤ کے بارے میں رزین سے منقول ہے کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ بڑے ہیں یا نبی مُنالفِظ ؟ فرمایا: ''وہ مجھ سے بڑے ہیں اور میں ان سے پہلے پیدا ہوا ہوں۔ (كتاب الاذكيا، از امام ابن حوزي مينات)

ابو برالکمی سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں بھرہ سے نکلا، جب کوفہ پہنچا تو میں نے ایک بوڑھے کو دھوپ میں بیٹا دیکھا تو اس سے بوچھا کہ بڑے میاں! حکم کی منزل کہا ہے۔ اس نے کہا ''ورائك'' (تیرے پیچھے) میں پیچھے جانے لگا تو اس نے کہا ''سجان اللہ! میں ورائك کہہ رہا ہوں اور تو پیچھے جارہا ہے۔ عرمہ نے ابن عباس سے روایت بیان کی کہ اللہ تعالی کے ارشاد و کان وراء ھم ملك یا حذکل سفنیة غصبا میں ورائھم کا معنی ''سامئ' کا ہے۔'' میں نے کہا ''آپ کون؟ اس نے کہا: 'آپ کون؟ اس نے کہا: ابوالغصن ۔ میں نے بوچھا نام! اس نے کہا جا۔''

(احبار المحقى والمغفلين از حافظ جمال الدين ابو الفرج عبدالرحمن ابن الحوزي مُعَاقَدًى)



قیام پاکتان سے پھھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ہندو پریس میں ایک خبر چھپی کہ کل شام جب مہاتما گاندھی (ہندوؤں کے مشہور لیڈر موہن داس کرم چندگاندھی) برلا ہاؤس میں اپنی پرارتھنا ( دعا) کر رہے تھے تو وہاں ایک بڑا سانپ نکل آیا۔ سانپ نے مہاتما جی کے اردگرد دو چکر لگائے اور پھر جس خاموثی ہے آیا تھا اس طرح باہر نکل گیا۔ اس خبر کومہاتما جی کی کرامت اور روحانی فضیلت کے مظاہرے کے طور پر خوب اچھالا گیا۔ یہاں تک کہ ایک پریس کانفرنس میں ایک ہندو صحافی نے محمعلی جناح سے پوچھا۔

صحافی: سرا مہاتما جی کی پرارتھنا میں ایک سانپ کے عقیدت مندانہ آنے کی خبر آپ نے بڑھی ہوگا۔

محمطی جناح! جی ہاں! پڑھی ہے۔

صحافی: آپ کا کیا خیال ہے، ایسا ہوسکتا ہے کہ سانپ آئے اور مہاتما جی سے کچھ تعرض نہ کرے؟

محمعلی جناح: جی ہاں! یہ بھی ممکن ہے۔

صحافی: بہت ہے کہدرے ہیں!!! یعنی کیے!

محم علی جناح: پیشہ ورانہ اخلاق کی بات ہے۔ (زہر یلے کیڑے ایک دوسرے کونہیں ڈستے)



ابوالحن سے مروی ہے کہ ایک شخص نے جا''کونے کا باشندہ'' کو کہا: میں نے تمھارے گھر سے کچھ آ واز سی ہے۔ اس نے کہا: ہاں! میری قیص اوپر سے گرگئ تھی، ابوالحن نے پوچھا کہ اوپر سے گرنے سے اتنی آ وازی؟ حجانے کہا: احمق! جب میں اس میں تھا تو کیا اس کے ساتھ نہیں گرتا۔

(احبار المحقى والمغفلين از حافظ حمال الدين ابو الفرج عبدالرحمن ابن الحوزي مُشَاتُكُ



ایک دفعہ کلکتہ کے بڑے بشپ آئے اور چیف کمشنر دہلی سے کہا ''میں شاہ عبدالعزیز کے ساتھ بحث کرنا چاہتا ہوں۔' اس نے کہا : شاہ صاحب کے ساتھ بحث کرنا کوئی آ سان کام نہیں ہے! وہ کئی پادریوں کوشکست دے چکے ہیں! بڑے عالم فاضل آ دمی ہیں! لیکن وہ نہ مانا۔اب چیف کمشنر نے کہا : اچھا اگر آپ جیت گئے تو میں آپ کو پانچ سورو پیددوں گا اور اگر آپ ہار گئے تو پانچ سورو پالوں گا۔ اس نے کہا : بہت اچھا۔ خیر کمشنر نے دونوں کے درمیان مباحثے کا انظام کر ادیا، بشپ نے شاہ صاحب سے پوچھا :'' آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پغیر مُناہِیُمُ اللّٰد بشپ نے شاہ صاحب سے پوچھا :'' آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پغیر مُناہِیُمُ اللّٰد

مسراهنین کی ایکی در کی

کے حبیب ہیں۔' کیا یہ سے ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! سے ہے۔ کہنے لگا: اگر وہ اللہ کے دوست ہوتے تو جب ان کے نواسے امام حسین ڈاٹنٹ کے گلے پر تلوار چلائی جا رہی تھی، تو کیوں نہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کے پاس جاکر ان کی جان بچائی؟ شاہ صاحب نے فرمایا:

''ہاں وہ گئے تو تھے لیکن وہاں دیکھا کہ اللہ تعالی خود اپنے اکلوتے بیٹے کے غم میں رورہا ہے۔''

بشپ سے جواب س کر ناراض ہوگیا اور اسی وقت دہلی سے چلا گیا۔

(علمی مزاح: ٦٨)



یزید بن ثراوان کا اونٹ گم ہوگیا۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ جسے ملے اس کا ہو جائے گا۔ اسے پوچھا گیا کہ پھر اعلان کیول کر رہے ہو؟ کہنے لگا کہ اس کے ملنے کا مزہ کہاں ملے گا، ایک روایت میں ہے کہ اس نے کہا: جسے وہ اونٹ ملے گا اسے دس دول گا۔ اس کو پوچھا گیا یہ اعلان کیول کیا؟ تو اس نے کہا کہ پانے کا ایک مزہ دل میں ہوتا ہے۔

(حماقت اور اس کے شکار، اردو ترجمه احبار المحقیٰ ابن الحوزی مِثالثہ



یزید بن ثراوان جب بکریاں چراتا تھا تو موٹی تازی بکریوں کو چرنے کی جگہ تلاش کر کے دیتا اور لاغر اور کمزور بکریوں کو وہاں سے ہٹا دیتا اور کہتا جس کو اللہ تعالیٰ نے خراب کیا ہو میں اس کی اصلاح نہیں کروں گا۔

(احبار المحقى والمغفلين از حافظ حمال الدين ابو الفرج عبدالرحمن، ابن حوزى مُعَالَّمُ )

ایک پروفیسر صاحب مکان کی حجت پر بیٹھے کتاب پڑھ رہے تھے۔ بیوی بھی پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے میں زبردست آندھی آئی اور دونوں میاں بیوی حجبت سمیت گھر سے دور ایک میدان میں جاگرے۔ بیوی کی آنکھوں میں آنسود کھے کر پروفیسر صاحب بولے :''کیوں رور ہی ہو ۔۔۔۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہماری جان نج گئی ہے!''بیوی کہنے گئی ہے!''بیوی کہنے گئی ۔۔۔۔

"جناب بیتو خوشی کے آنسو ہیں، ہیں سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے کہ اکٹھے گھرسے باہر نکلے ہیں۔" (علمی مزاح:۵۲)



علامہ اقبال بچپن ہی ہے بذلہ سنج اور شوخ طبیعت واقع ہوئے تھے۔ ایک روز (جب ان کی عمر گیارہ سال کی تھی) انھیں اسکول پہنچنے میں دیر ہوگئی۔ ماسٹر صاحب نے یوچھا: ''اقبال تم دیر ہے آئے ہو۔۔۔۔؟''

آپ نے بے ساختہ جواب دیا "جی ہاں! اقبال ہمیشہ دری سے آتا ہے۔"



زید بن اسلم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رہاتی نے مغیرہ بن شعبہ کو بحرین کا عامل (گورز) بنا دیا تھا۔ وہاں کے لوگ ان سے ناراض ہو گئے اور دشمن بن گئے۔ عمر رہاتی نے ان کومعزول کر دیا۔ لیکن بحرین والوں کو بیا ندیشہ ہوا کہ سیدنا عمر رہاتی مغیرہ رہاتی کو بحال کر کے واپس نہ بھیج دیں۔ بحرین کے چودھری نے لوگوں سے کہا کہ جو بچھ میں کہتا ہوں اگرتم اس پرعمل کر لوتو مغیرہ بھی واپس نہ آسکیس گے۔ انھوں نے کہا: اپنی تجویز بتاؤ۔ چودھری نے کہا: تم مجھے ایک لاکھ درہم اسکیس گے۔ انھوں نے کہا: اپنی تجویز بتاؤ۔ چودھری نے کہا: تم مجھے ایک لاکھ درہم اسکیس کے۔ انھوں نے کہا: اپنی تجویز بتاؤ۔ چودھری نے کہا: تم مجھے ایک لاکھ درہم اسکیس کے۔ انھوں نے کہا: اپنی تجویز بتاؤ۔ چودھری نے کہا: تم مجھے ایک لاکھ درہم ا

# 

جمع کرا دو اور میں پیرقم لے کرعمر کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا کہ پیروہ رقم ہے جو مغیرہ نے خیانت کر کے میرے یاس جمع کی تھی۔ چنانچہ لوگوں نے اس کے یاس ایک لا کھ درہم جمع کر دیئے۔اس نے سیدنا عمر وٹاٹنؤ کی خدمت میں حاضر ہوکر ان کو پیش کر دیا اور عرض کیا کہ بیمغیرہ نے خیانت کر کے میرے یاس رکھوائی تھی۔ بیس كرعمر والتين في مغيره كو بلايا اور فرمايا كه سنو ييخص كيا كهدر ما ہے۔ انھوں نے سن كر عرض كيا: الله آب كالجعلا كرے۔ بيرجھوٹ بول رہا ہے، وہ تو دو لا كھ تھے'' فرمايا: بيہ حرکت کیوں کی؟ انھوں نے عرض کیا: '' کنبہ کے خرچ اور ضرورت نے مجبور کیا۔'' اب سیدنا عمر والنظ نے اس نمائندہ قوم سے خطاب کیا کہ بولوتم کیا کہنا جائتے ہو۔ (دو لا کھن کر اس کے ہوش وحواس ٹھکانے آچکے تھے) کہنے لگا: "اللہ کی قتم! ایبا نہیں (اب) میں آپ سے ضرور سیج کہوں گا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اللہ کی قتم! مغیرہ نے میرے یاس نہلیل رقم رکھوائی نہ کثیر۔سیدنا عمر نے مغیرہ والنو سے فرمایا: " تم نے اس دہقان کی نسبت کیا ارادہ کیا تھا؟" مغیرہ رہا تھا اس خبیث نے مجھ برجھوٹ باندھاتھا۔ میں نے بھی پہند کیا کہ (اس سے حقیقت ظاہر کراؤں اور) اس کورسوا کر دوں ۔''

(كتاب الاذكيا، از امالم جوزى بيتالله)



تیسری صدی ہجری میں خلق قرآن کا مسئلہ اپنے عروج پرتھا۔ معتزلہ کا عقیدہ یہ تھا کہ قرآن حکیم اللہ کا کلام نہیں بلکہ اس کے خیالات رسول اکرم سُلُیْئِم پر القا ہوئے اور پھر ان خیالات کو نبی سُلُیْئِم نے خود اپنے الفاظ میں ڈھالا، اس طرح یہ مخلوق ہے۔

عباسی خلفیہ واثق باللہ نے خاص طور پر اس عقیدہ کی اشاعت میں حصہ لیا www.besturdubooks.net طبقات شافعیہ میں اس صمن میں ایک لطیفہ لکھا ہے۔

ایک مسخرہ جس کا لقب عبادہ مخنث تھا۔ ایک روز واثق باللہ کے پاس آیا۔ اور کہا: اعظم الله اجرك في القران يا امير المؤمنين!

عربوں کا دستور ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی تعزیت میں اعظم اللہ اجرک کہتے ہیں۔

خلیفہ نے کہا: ''اے کم بخت! کیا قرآن بھی فوت ہوتا ہے؟ ''عبادہ مخنث کہنے لگا''اے امیر المونین! قرآن آخر مخلوق ہے اور مخلوق کا وفات پانا ضروری ہے۔ پھر کہنے لگا:

"اے امیر المونین! اگر قرآن وفات یا جائے تو تراوی کس طرح پڑھو گے؟ واثق باللہ نے بیس کر کہا: "مجھے بڑے بڑے علاء اس مسئلہ میں مات نہ کر سکے لیکن ایک مسخرے نے مجھے لا جواب کر دیا۔"

(علمی مزاح: صفحه ۷۷)



ایک مرتبہ جمانے آٹا خریدا اور ایک مزدور سے اٹھوایا مزدور وہ آٹا لے کر بھاگ میں، جمانے کافی دنوں بعد اسے دیکھا تو جھپ گیا۔لوگوں نے پوچھا: کیوں جھپ رہا ہے؟ جمانے کہا: مجھے ڈر ہے کہ کہیں مزدور کرائے (اجرت) کا مطالبہ نہ کر دے۔

(احبار المحقى والمغفلين از حافظ جمال الدين ابو الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي مُعاللة)



اعمش کی طبیعت میں کچھنی تھی۔ شاگردوں سے جب بھی ناراض ہو جاتے تو

وي مُسرِاهنين آهي المهنين آهي المهنين المهنين

ان کے سامنے مسائل بیان کرنا چھوڑ دیتے اور قتم کھا لیتے کہ وہ ان سے مہینہ یا کم و بیش عرصہ بات نہیں کریں گے۔ چنانچہ جب ایسا کرتے تو اپی طبیعت پر بوجھ محسوں کرتے، پس اپنی بکری کے پاس آتے اور اس کے سامنے فقہ کے مسائل بیان کر کے اپنا بوجھ ہلکا کر لیتے لیکن شاگردوں کے سامنے بات نہ کرتے۔ اس وقت ان کے بعض شاگردوں کو سامنے بات نہ کرتے۔ اس وقت ان کے بعض شاگردوں کو کہتے ہوئے سنا جاتا: ''کاش! اللہ تعالیٰ ہمیں آخمش کی بکری بنا دیتا۔''

(علمی مزاح: ۸۰)



پنجاب کے مشہور قانون دان چوہدری شہاب الدین علامہ اقبال کے بے تکلف دوستوں میں سے تھے۔ ان کا رنگ کالا اور ڈیل ڈول بہت زیادہ تھا۔ ایک روز وہ سیاہ سوٹ پہنے ہوئے اور سیاہ ٹائی لگائے کورٹ میں آئے تو اقبال نے آئیں سرتا پاؤل سیاہ د کھے کر کہا:"ارے چوہدری صاحب! آج آب ننگے ہی چلے آئے۔"



سیدنا محمد ابن زیادہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سلف صالحین کو دیکھا ہے کہ ان
کے کئی گئی کنے ایک ہی حویلی میں بستے تھے۔ بار ہا ایسا ہوتا کہ ان میں سے کسی ایک
کے بہاں مہمان آتا اور کسی دوسرے کے بہاں چو لہے پر ہانڈھی چڑھی ہوتی تو مہمان والا اپنی مہمان کے لیے اپنے دوست کی ہانڈی اتار لیجاتا۔ بعد میں ہانڈی والا اپنی ہانڈی کو ڈھونڈھتا پھرتا اور لوگوں سے بو چھتا پھرتا کہ میری ہانڈی کون لے گیا؟ میز بان دوست بتاتا کہ بھائی اپنے مہمان کے لیے ہم لے گئے تھے اس وقت ہانڈی والا کہتا ۔ فداتمھارے لیے اس میں برکت دے اور محمد ابن زیادہ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ جب روٹی پیاتے تب بھی بہی صورت پیش آتی۔



جعفر بن عیسیٰ کے پاس ایک لونڈی تھی۔جس کے متعلق اس نے قسم کھا رکھی تھی کہ اس لونڈی کو نہ بیجوں گا، نہ ہبہ کروں گا اور نہ آزاد کروں گا۔

ہارون الرشید نے وہ لونڈی خریدنا چاہی تو جعفر بن عیسیٰ نے بتایا کہ میں اگر اسے پیچوں یا ہبہ کروں تو میری فتم ٹوٹتی ہے۔ امام ابو یوسف بُرالیٹ سے دریافت کیا گیا کہ جعفر بن عیسیٰ چاہتا ہے کہ لونڈی کوفروخت کر دے یا ہبہ کر دے اور اس کی فتم بھی نہ ٹوٹے۔ امام ابو یوسف بُرالیٹ فرمانے گئے: ''آ دھی ہبہ کر دے اور آ دھی نیچ دے اس کی فتم نہ ٹوٹے گی۔ کیوں کہ اس نے لونڈی کے بیچنے اور نہ ہبہ کرنے کی فتم کھائی ہے اور اس صورت میں نہ بیچا نہ ہبہ کیا بلکہ لونڈی کا نصف بیچا اور نصف ہبہ کیا۔ ہوادراس صورت میں نہ بیچا نہ ہبہ کیا بلکہ لونڈی کا نصف بیچا اور نصف ہبہ کیا۔

صبیح الکونی سے منقول ہے کہ ایک عورت کے پاس مغیرہ بن شعبہ رہا تھا اور ایک عرب نو جوان نے شادی کے لیے بیغام بھیجا۔ نو جوان خوبصورت اور عنقوان شباب میں تھا۔ جواب میں دونوں کے پاس اس عورت نے یہ بیغام بھیجا کہتم دونوں نے میں تھا۔ جواب میں دونوں کے پاس اس عورت نے یہ بیغام بھیجا کہتم دونوں نے میرے پاس رشتہ بھیجا ہے اور میں تم دونوں میں سے کسی کا رشتہ اس وقت تک منظور نہ کرول گی جب تک اس کو دکھے نہ لول اور اس کی گفتگو نہ سن لول۔ اگر تم چاہوتو یہاں آ جاؤ۔ وہ دونوں بہنچ گئے، اس عورت نے ان کو ایس جگہ بٹھایا جہاں سے وہ ان کو دکھے سکے اور ان کی گفتگو بھی من سکے۔ جب مغیرہ نے اس جوان کو دیکھا اور اس کے جمال اور شباب اور وضع پر نظر ڈالی تو اس عورت کی طرف سے مایوس ہو گئے اور

خیال کیا کہ وہ ان کو اس جوان پرتر جے نہ دے گی۔ پھر اس جوان کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے کہا کہتم خوبصورت اور صاحب حسن ہو، خوب بات کرتے ہو، کیا تم میں پچھ اور اوصاف بھی ہیں؟ اس نے کہا ہاں اور اپنے محاس شار کرانے کے بعد خاموش ہوگیا۔ اس سے مغیرہ نے کہا کہ تمھارا حساب کیسا ہے؟ حساب میں مجھ سے کھی چوک نہیں ہو سکتی اور میں رائی کے دانہ سے بھی باریک فرق کو پکڑ لیتا ہوں۔ مغیرہ نے کہا: لیکن میرا حال تو یہ ہے کہ میں گھر کے کونہ میں تھیلی رکھ دیتا ہوں۔ گھر والے جہاں چاہتے ہیں خرج کرتے رہتے ہیں مجھے خرج کی خبر اسی وقت ہوتی ہے جب وہ دوسری تھیلی طلب کرتے ہیں۔ عورت نے کہا: واللہ! یہ شخ جو مجھ سے کسی چیز کا محاسبہ نہ کرے اس شخص سے بہتر ہے جو رائی کے دانہ سے بھی چھوٹی چیز پر نظر کا محاسبہ نہ کرے اس شخص سے بہتر ہے جو رائی کے دانہ سے بھی چھوٹی چیز پر نظر کے والا ہے''اس نے مغیرہ بڑائنڈ سے نکاح کرلیا۔

(كتاب الاذكيا، از امام جوزي بياتيم)

ایک دن جھا کے والد نے اسے بھنی ہوئی سری لینے بھیجا۔ اس نے خریدی اور راستے میں ہی بیٹے کر اس کی آئکھیں کان، زبان اور مغز کھا گیا اور باقی ماندہ سری لے کر اپنے والد کے پاس پہنچا۔ اس نے کہا: تیراستیانا ہیں! یہ کیا ہے، وہ بولا: سری! جو آپ نے منگوائی تھی۔ اس کے والد نے کہا: اس کی آئکھیں کہاں ہیں؟ کہا: وہ بولا: بکرا اندھا تھا۔ پوچھا: کان کہاں ہیں؟ کہا: بکرا بہرا تھا۔ پوچھا: اس کی زبان کہاں ہے؟ کہا بکرا گونگا تھا اس نے پوچھا اس کا دماغ کہا ہے، اس نے کہا یہ خالی الدماغ تھا، اس نے کہا: یہ واپس کر آؤ۔ جھانے کہا کہ نیچنے والے نے ہرعیب سے برائت کی شرط پر بیجہے۔

(اخبار المحقيٰ والمغفلين از حافظ جمال الدين ابو الفرج عبدالرحمن ابن البحوزي مُشِيًّا)



علامہ اقبال چوہدری شہاب الدین سے ہمیشہ فداق کرتے رہے تھے۔ چوہدری صاحب سے ملنے چوہدری صاحب سے ملنے ان کے گھر گئے۔ بتایا گیا کہ چوہدری جی شسل خانے میں ہیں۔ اقبال کچھ دیر انظار میں بیٹھے رہے۔ بتایا گیا کہ چوہدری صاحب باہر آئے تو اقبال نے کہا: ''پہلے آپ ایک بات بتائے کہ آپ کون سا صابن استعال کرتے ہیں؟'' چوہدری صاحب نے کہا: یہ کون سا صابن استعال کرتے ہیں؟'' چوہدری صاحب نے کہا: یہ کوں یو چھر ہے ہیں؟'' علامہ نے جواب دیا: ''نالی میں بہت سا کالا پانی بہہ کر آر ہا ہے۔ بہت کارگر صابن معلوم ہوتا ہے۔''

لاہور کے میکلوڈ روڈ والی جس کوشی میں علامہ اقبال رہائش پذیر ہے، اس کے پچھواڑے میں ایک میدان تھا۔ جس میں اکثر پانی بھرا رہتا۔ اور مینڈکٹر ٹرٹر کرکے سونا حرام کر دیتے۔ جاوید اقبال کی والدہ نے علامہ سے اس کی شکایت کی تو آپ ہنس پڑے اور بولے: ''یو تو بڑی اچھی بات ہے۔ لوگ شب بیداری کے لیے کیا کیا جتن کرتے ہیں لیکن آپ کے لیے قدرت نے خود ہی انتظام کر دیا ہے۔ اس لیے مینڈکوں کو برا کہنے کی بجائے اللہ اللہ تیجے۔''



اخبار''وطن' کے ایڈیٹر مولوی انشاء اللہ خان علامہ اقبال کے ہاں اکثر حاضر ہوتے تھے، ان دنوں علامہ اقبال انارکلی بازار میں رہتے تھے اور وہیں طوائفیں آباد تھیں۔میونیل کمیٹی نے ان کے لیے دوسری جگہ تجویز کی۔ چنانچہ انھیں وہاں سے اٹھا دیا گیا۔ اس زمانے میں مولوی انشاء اللہ کئی مرتبہ علامہ اقبال سے ملنے گئے۔لیکن ہر

مرتبہ یہی جواب ملا کہ علامہ باہر گئے ہوئے ہیں۔ اتفاق سے ایک دن گھر پرمل گئے تو مولوی صاحب نے مزاحاً کہا: ''علامہ صاحب! جب سے طوائفیں انار کلی سے اٹھوا دی گئی ہیں آ یہ کا دل بھی یہاں نہیں لگتا۔''

علامہ نے جواب دیا: "مولوی صاحب! کیا کیا جائے۔ وہ بھی تو وطن کی بہنیں ہیں۔"مولوی صاحب کے ایڈیٹر تھے)۔



ایک عامل نے اپنے دفتر میں ایک شخص کو دیکھا کہ جواس کی ایک خفیہ بات پر کان لگائے ہوئے تھا۔ اس نے اس کو مار نے اور قید کرنے کا تھم دیا۔ محرر قید خانہ نے سوال کیا کہ رجٹر جیل میں اس کا جرم کیا درج کیا جائے عامل نے کہا لکھو، استَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ ثَاقِبٌ

(لطائف علميه، اردو ترحمه كتاب الاذكيا)



بخاسے کی آ دمی نے بوچھا کہ کیا انگلیوں پر حساب لگایا جاسکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں اس نے کہا لگاؤ، دوجریب گندم، اس نے چھنگلیا اور اس کے برابر والی انگلی بند کرلی پھر اس آ دمی نے کہا دو جریب تو اس نے انگوٹھا اور شہادت کی انگلی بند کرلی اور نیچ والی کھڑی رکھی، اس آ دمی (شخص) نے بوچھا کہ نیچ کی انگلی کیوں کھڑی کی موئی ہے اس نے کہا جو اور گندم آ پس میں نہل جا کیں۔

(احبار المحقى والمغفلين از حافظ حمال الدين ابو الفرج عبدالرحمن ابن الحوزي بيسي



مسراهتیں کھی کا کا کہ کا ک

خواجہ حسن نظامی نے آیک مرتبہ اپنے اخبار ''منادی' میں لکھا کہ میں ڈاکٹر اقبال کو ہندوستان کاعظیم شاعر نہیں سمجھتا۔ انھی دنوں ڈاکٹر اقبال کے گھٹوں میں درد ہوگیا۔ خواجہ صاحب نے آنھیں اپنا ''روغن فاسفوری' بھیجا۔ جس سے آنھیں افاقہ ہوگیا۔ انھوں نے خواجہ صاحب کو خط لکھا کہ 'آپ کے روغن سے افاقہ ہوا ہے۔' موگیا۔ انھوں نے خواجہ صاحب کو خط اینے اخبار ''منادی' میں شائع کر دیا کہ اس تیل کے متعلق شاعرِ اعظم ڈاکٹر اقبال کی کیا رائے ہے۔ تو ڈاکٹر اقبال نے ''منادی' اخبار پڑھ کرکہا کہ 'شکر ہے خواجہ صاحب کے روغن فاسفوری نے مجھے شاعرِ اعظم تو بنا دیا۔'



ابن ہاص ایک مرتبہ باغ میں گیا تو اس کے منہ میں کہیں سے کڑواہ ہے گئی فر اس نے بیانج گئی فر اس نے بیاز سرکے کے ساتھ کھانے کا ارادہ کیا تاکہ کڑواہ دور کر لے۔ اس نے مالی کو کہا: مالی کے پاس بیاز اور سرکہ نہ تھا۔ اس نے کہا کہ تو نے بیاز کوسرکہ کے ساتھ کیوں نہیں اگا ہا؟

(احبار المحقى والمغفلين از حافظ جمال الدين ابو الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي بَيْسَة )



ابن النبوی کے بارے میں منقول ہے کہ ان کے سامنے دوآ دمی لائے گئے ان پر چوری کا الزام تھا۔ انھوں نے ان کو اپنے سامنے کھڑا کیا۔ پھر ملازموں سے پنے کے لیے پانی مانگا۔ جب پانی آ گیا تو اس کو پینا شروع کیا۔ پھر قصداً اپنے ہاتھ سے گااس جھوڑ دیا جو گر کرٹوٹ گیا۔ ان میں ایک شخص اس کے اچا تک گرنے اور وٹے گیا۔ ان میں ایک شخص اس کے اچا تک گرنے اور وٹے گیا۔ ان میں ایک شخص کو کہہ دیا وٹے ہے کہ دیا جائے اور دوسر اس طرح کھڑا رہا۔ اس گھبرا جانے والے شخص کو کہہ دیا کہ سروقہ مال واپس کر، ان سے پوچھا گیا کہ

آپ نے کیے معلوم کرلیا کہ یہ چور ہے؟ انھوں نے کہا کہ چور کا دل مضبوط ہوتا ہے وہ نہیں گھبراتا اور بی گھبرانے والا اس لیے بری ہوا کہ اگر گھر میں ایک چوہا بھی حرکت کرتا تو بی گھبرا کر بھاگ جاتا اور بیخفیف سی حرکت بھی اس کو چوری سے روک دیتی۔

(كتاب الاذكيا، از امام حوزي بتاتيم



طاہر بن عبداللہ کے پاس ایک شاعر آیا اور اس نے بیشعر پڑھا:''اونٹعزیزہ کی بھڑکائی ہوئی آگ سے جوان ہوگیا۔''

اور طاہر کی والدہ کا نام عزیزہ تھا لوگوں نے اسے آئکھ سے اشارہ کیا تا کہ بیہ اپنی بکواس کا مطلب سمجھ جائے' تو بیرک گیا۔

حماقت اور اس کے شکار .... اردو ترجمه اخبار الحمقیٰ ابن الجوزي



کیمبرج کی تعلیم کے زمانے میں اقبال کی چندساتھیوں سے مذہب پر بحث چھڑ گئی۔ایک صاحب پوچھنے گئے۔ ''کیا بات ہے، جتنے بھی پنیمبر دنیا میں آئے سب کے سب ایشیا ہی میں آئے، یورپ میں ایک بھی پیدائہیں ہوا، اقبال نے جواب دیا کہ شروع ہی میں اللہ میاں اور شیطان نے اپنا اپنا علاقہ چن لیا۔اللہ میاں نے ایشیا کو پہند کیا اور شیطان نے یورپ کو۔ اسی لیے جتنے اللہ کے پیمبر ظہور میں آئے، وہ ایشیاء میں پیدا ہوئے اور شیطان کے نمائند سے یورپ میں۔ اس پر سب کھلکھلا کر بیننے گئے۔



مسراهتیں کھی کا کی کے

رئیس ابوعلی العلوی ایک مرتبہ کسی رئیس کے پاس گیا وہ باتیس کرنے گے اتنے میں اس دوسرے رئیس کا غلام آیا اور کہا آقا آج کس گھوڑے پر زین ڈالیس۔ اس نے کہا العلوی سے ملوی گھوڑے پر ابوعلی نے کہا محترم ذرا اجھے الفاظ استعال کرو رئیس شرمندہ ہوگیا اور اس نے کہا منہ سے نکل گیا۔

(احبار الحمقيٰ والمغفلين أز حافظ جمال الدين ابو الفرج عبدالرحمن ابن الحوزي مُراثثة )



ایک عامل امیر کے سامنے کھڑے ہوئے تھے کہ ان کو بینیاب نے مجبور کیا تو یہ باہر آگئے، پھر (فارغ) ہوکر واپس آئے امیر نے بوچھا کہا گئے تھے، انھوں نے جواب دیا کہ ''درائے ٹھیک کرنے کے لیے'' انھوں نے اس مقولہ مشہور کی طرف جواب دیا کہ ''درائے ٹھیک کرنے کے لیے'' انھوں نے اس مقولہ مشہور کی طرف اشارہ کیا لا رأی لحاقی (بینیاب روکنے والے مخص کی رائے قابل اعتبار نہیں)۔ اشارہ کیا لا رأی لحاقی (بینیاب روکنے والے محص کی رائے قابل اعتبار نہیں)۔



مرزا غالب کے خاص خاص شاگرداوردوست جن سے ان کی نہایت بے تکلفی تھی، اکثر شام کو ان کے پاس بیٹے تھے، مرزا اس وقت بہت پر لطف باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک روز ان کے چہتے شاگرد میر مہدی مجروح بیٹے تھے اور مرزا پاٹک پر پڑے کراہ رہے تھے۔ میر مہدی ان کے پاؤں دبانے گئے۔" مرزا نے کہا:" بھی تو سیدزادہ ہے، مجھے کیوں گنہگار کرتا ہے؟" انھول نے نہ مانا اور کہا:" آپ کوابیا ہی خیال ہے تو پھر دبانے کی اجرت دے دیجے گا۔" مرزانے کہا:" ہاں اس کا مضا نقہ نہیں ۔" جب میر مہدی پیر دبا چکے تو انھوں نے اجرت طلب کی۔ مرزا نے کہا:" بھیا! کسی اجرت؟ تم نے میرے پاؤں دبائے، میں نے تھارے پیلے

کی کسراهثیں کھی کی کھی کے کہ

دبائے۔حساب برابر ہوا۔''

ایک شخص کے پانچ سو دینار چوری ہوگئے، وہ سب مشتبہ لوگوں کو حاکم کے پاس لے گیا، حاکم نے ان سب سے کہا کہ میں تم سے کسی کو ماروں گانہیں، بلکہ میرے پاس ایک لمبی ڈور ہے جوایک اندھیرے کمرے میں پھیلی ہوئی ہے، تم سب اس میں جاؤ اور ہر ایک شخص ڈور کو ہاتھ لگا کر پھر ہاتھ کو آستین میں چھپا کر باہر آتا رہے، یہ ڈور چور کے ہاتھ پرلیٹ جائے گی اس شخص نے ڈور کوکوکلہ سے کالا کر دیا، تو ہر شخص نے ڈور پر اندھیرے میں اپنے ہاتھ کو کھینچا مگر ان میں سے ایک شخص نے تو ہر شخص نے دور کوکوکلہ سے کالا کر دیا، اس کو ہاتھ نہیں لگا جب سب لوگ باہر آگئے تو اس کے ہاتھوں کو دیکھا سب کے اس کو ہاتھ سوائے ایک شخص کے اس کو پکڑ لیا گیا جو بعد میں اقر اری ہوگیا۔

اس کو ہاتھ نہیں لگا جب سب لوگ باہر آگئے تو اس کے ہاتھوں کو دیکھا سب کے سیاہ شخص کے اس کو پکڑ لیا گیا جو بعد میں اقر اری ہوگیا۔

سیاہ شخصوائے ایک شخص کے اس کو پکڑ لیا گیا جو بعد میں اقر اری ہوگیا۔

(کتاب الاذکیا، از امام حوزی پُرافیا)

ایک دن ایک بزرگ سید سردار مرزا، شام کے وقت مرزا غالب سے ملنے کے لیے آئے۔ تھوڑی دیر بعد تھم کر وہ جانے گئے تو مرزا خود اپنے ہاتھ میں موم بتی لے کر اٹھے تاکہ انھیں اپنا جوتا تلاش کرنے میں دفت نہ ہو، سید صاحب نے کہا:
''آپ نے کیوں تکلیف فرمائی ؟ میں خود اپنا جوتا تلاش کر لیتا۔'' مرزا کہنے گئے:
''حضرت! میں موم بتی اس لیے لایا ہوں کہ کہیں آپ غلطی سے میرا جوتا نہ پہن کر چلے جائیں۔''



مرزا غالب کو آم بہت پند تھے لیکن ان کے ایک دوست کیم رضی الدین خال کو آم بائکل نہیں بھاتے تھے۔ ایک دن وہ مرزا کے پاس بیٹھے تھے کہ گلی میں سے ایک گدھا گزرا۔ وہاں آموں کے چھلکے پڑے تھے۔ گدھے نے ان کوسونگھ کر چھوڑ دیا۔ کیم صاحب نے کہا: ''دیکھیے مرزا صاحب! آم ایسی چیز ہے جے گدھا بھی نہیں کھا تا۔'' مرزا غالب نے کہا: '' بے شک، گدھا آم نہیں کھا تا۔''

مجالد بن سعید کہتے ہیں میں نے طعمی سے بوچھا کہ یہ بات ضرب المثل ہوگئ کہ شرح کومڑی سے بھی زیادہ جالاک اور حیلہ باز ہے، اس کی کیا اصل ہے، انھوں نے بھے سے اس کی وجہ بیان کی کہ شرح (قاضی) طاعون کے زمانہ میں نجف کی طرف چلے گئے تھے اور جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو ایک لومڑی آکر ان کے سامنے کھڑی ہو جاتی اور ان کا دھیان بٹاتی اور ان کے سامنے مفتحکہ خیز حرکات کیا کرتی جس سے نماز میں ان کا دھیان بٹتا، جب اس پرعرصہ گزرگیا تو انھوں نے (یہ ترکیب کی) ایک بانس کا ڈھانچہ بناکر اس کو اپنی قمیض پہنائی اور آستینس باہرکوکر دی اور اپنی ٹوپی اڑہا کر عمامہ اس پر باندھ دیا، اب لومڑی اپنی عادت کے مطابق آکر کھڑی ہو گئی تو شرح نے پیچھے سے آکر دفعتہ اس کو پکڑ لیا، عادت کے مطابق آکر کھڑی ہوگئی تو شرح نے پیچھے سے آکر دفعتہ اس کو پکڑ لیا، اس بناء پر کہا جاتا ہے کہ شرح کومڑی سے زیادہ چالاک اور حیلہ ساز ہیں۔ (لطائف علیہ، ادو برجمہ کتاب الاذکیا)

ایک روز مرزا غالب بہادر شاہ ظفر کے ساتھ آ موں کے باغ میں ٹہل رہے تھے۔ پیر رنگ برنگ کے آ موں سے لدے ہوئے تھے۔ مرزا بار بار آ موں کی مسراهنیں کھی کو کے کہ

طرف غور ہے دیکھتے تھے۔ باد شاہ نے پوچھا: ''مرزا کیا دیکھتے ہو؟'' مرزا نے عرض کیا: '' پیرومرشد! کہا جاتا ہے کہ دانے دانے رانے پر کھانے والے کا نام لکھا ہوتا ہے۔ میں دیکھے رہا ہوں کہ کسی آم پرمیرانام بھی لکھا ہے یا نہیں؟'' بادشاہ مسکرائے اور اسی روز آموں کا ایک ٹوکرا مرزا غالب کے گھر بھجوا دیا۔



سعید بن العاص کا مولی (آزاد کردہ غلام) بیار ہوگیا اور اس کی کوئی خدمت کرنے والا اور خبر گیری کرنے والا موجود نہ تھا اس نے سعید کو بلا کر کہا کہ میرا کوئی وارث آپ کے سوانہیں ہے اور یہاں تمیں ہزار درہم مدفون ہیں جب میں مرجاؤں ان کوتم نکال لینا، سعید نے اس کے پاس سے باہرنکل کر کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے مولی کے ساتھ برا معاملہ کیا اور اس کی خبر گیری میں بہت کوتا ہی کی، اب اس کی خوب اچھی طرح خبر گیری کی اور متقلا ایک شخص کو اس کی خدمت پر متعین کر دیا، کی خوب اس کا انقال ہوگیا تو اس پر تین سو درہم کا کفن ڈالا اور اس کے جنازے کے بھر جب اس کا انقال ہوگیا تو اس پر تین سو درہم کا کفن ڈالا اور اس کے جنازے کے ساتھ موجود ہی رہے جب فارغ ہو کر گھر لوٹ آئے سارا گھر کھود ڈالا مگر وہاں بچھ بھی نہ ملا ( کیوں کہ یہ مرنے والے نے اپنی خدمت کرانے کی ترکیب کی تھی) اور جس سے کفن خریدا تھا وہ کفن کی قیمت ما تگئے آیا تو اس سے (جمنجلا ہے میں) کہا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اس کی قبر کھود کر اس کا گفن کھرنچ لاؤں۔

(کتاب الاذکیا، از امام جوزی بیات



ایک دفعہ ایک شخص نے سرسید احمد کو خط لکھا کہ اگر نماز میں بجائے عربی عبارت کے اس کا اردو ترجمہ پڑھ لیا جائے تو کوئی حرج اور نقصان تو نہیں؟ سرسید نے جواب

دیا: ''ہرگز کوئی حرج اور نقصان ہیں۔صرف اتنی بات ہے کہ نماز نہیں ہوگ۔''



مجالد شعمی سے روایت کرتے ہیں کہ میں شریح کے پاس موجود تھا کہ ایک عورت ایک مرد سے جھڑ تی ہوئی آئی اس کی آئھوں میں آنسو جاری تھے وہ رونے لگی میں نے کہا اے: ابو امیہ (شریح کی کنیت ہے) میرے خیال میں یہ غمزدہ مظلومہ ہے انھوں نے جواب دیا اے شعمی یوسف کے بھائی بھی تو رات کو اپنے باپ کے باس روتے ہوئے آئے تھے۔

(لطائفِ علميه، اردو ترجمه كتاب الاذكيا)



قریش کے ایک شخ نے بیان کیا کہ شری اپنی ایک اونٹی فروخت کرنا چاہتے ہے۔ خریدار نے کہا اے ابوامیہ اس کا دودھ کیا ہے، انھوں جواب دیا کہ جس برت میں چاہو دودھ لو (اس سے کنایۃ یہ وصف مراد ہوسکتا ہے کہ بہت دودھ دیت ہے؟ جس سے بڑے سے بڑا برتن بھی بھر جائے گا) اس نے پوچھا کہ رفارکسی ہے؟ جواب دیا کہ بستر بچھا کرسو جاؤ (یہاں بھی کنایۃ یہ مفہوم ہوتا ہے کہ بہت سبک بواب دیا کہ بستر بچھا کرسو جاؤ (یہاں بھی کنایۃ یہ مفہوم ہوتا ہے کہ بہت سبک رفار ہے مگر حقیقی معنی اور بی ہیں) پھر اس نے پوچھا خصلت کیسی ہے تو جواب دیا کہ جب تم اس کو اونٹوں میں دیکھو گے تو اس کی جگہ پہچان لو گے اپنا کوڑا لڑکا و اور روانہ ہو جاؤ، اس نے کہا کہ اس کی طافت کا کیا حال ہے تو جواب دیا دیوار پر جتنا بوجھ چاہو لا دیکتے ہو، اس نے خرید لیا لیکن اس کی بیان کی ہوئی کوئی صفت بھی ان بوجھ چاہو لا دیکتے ہو، اس نے شریح کے پاس آ کر کہا کہ میں نے اس میں ایسی کوئی صفت بھی نہیں پائی جو آپ نے ظاہر کی تھی، شریح نے کہا میں نے تجھ سے جھوٹ نہیں میں نہ پائی جو آپ نے ظاہر کی تھی، شریح نے کہا میں نے تجھ سے جھوٹ نہیں



(کتاب الاذکیا، از امام جوزی بیشتر)



دارقطنی کہتے ہیں کہ ہم بندار کے ہاں تھے انھوں نے سیدہ عائشہ فاتھا کے حوالے سے حدیث بیان کی اور کہا ، عن عائشہ قال قالت رسول اللہ بین کر ایک شخص نے اس کا نداق اڑاتے ہوئے کہا اللہ کی پناہ تم کتنے زبردست فصیح ہو، اس نے کہا کہ ہم جب روح کے پاس سے پڑھ کر نگلتے تو ابوعبیدہ کے ہاں چلے جاتے (اس لیے فصاحت بہت ہے) تو وہ شخص کہنے لگا ہاں یہ فصاحت تم پر ظاہر ہورہی ہے (اس نے قال کے بجائے قالت اور قالت کے بجائے قال پڑھا تھا)
حمافت اور اس کے شکار اردو ترجمہ احبار الحمقیٰ ابن الحوزی

مولوی نذر احمد دہلوی حیدر آباد میں ڈپٹی کلکٹر تھے۔ ان کا تبادلہ کسی دوسرے شہر ہوگیا۔ وہاں کے ایک رئیس ان سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ دوران ملاقات وہ اپنا شجرہ نسب نکال کر بتانے گئے کہ فلال ہمارے رشتہ میں دادا لگتے تھے۔ فلال نانا اور فلال ہمارے مامول جان تھے وغیرہ۔ نذر ماحب جب ان کی گفتگو سے تنگ آ گئے، تو کہنے گئے معاف کیجیے گا۔ اس وقت میرا شجرہ نسب میرے پاس نہیں ہے، ورنہ میں بھی آپ کو بتاتا کہ ہمارا سلسلہ بھی بابا آدم سے ملتا ہے۔''



دوآ دمی ایک بکری کے بارے میں جھگڑ رہے تھے ہرایک نے اس کا ایک ایک

کان پکڑ رکھا تھا، اس دوران میں ایک شخص آگیا، دونوں نے اس سے کہا جو فیصلہ تم کر دو گے وہ ہمیں منظور ہوگا، اس نے کہا اگرتم میرے فیصلہ پر راضی ہوتو ہر ایک بید حلف کرے کہ اگر وہ میرا فیصلہ نہ مانے گا تو اس کی بیوی پر طلاق ہے، دونوں نے اپیا حلف کر لیا، پھر اس نے کہا اب اس کے کان چھوڑ دو دونوں نے چھوڑ دیاب اس نے کہا اب اس کے کان چھوڑ دو دونوں نے چھوڑ دیاب اس نے اس کا کان پکڑا اور لے کر چلتا بنا (کہ اس کا فیصلہ یہی تھا) دونوں دیکھتے رہ گئے اس سے بات کرنے پر قادر بھی نہ رہے (کہ اگر ناراضی کا اظہار کرتے تو بحری کے ساتھ بیوی بھی جائے گی)۔ (کتاب الاذکیا، از امام حوزی بھیلیہ)

جاحظ کہتے ہیں کہ ایک معزز شخص بغداد آیا اور اس نے اپنے والد کو خیریت کی اطلاع دینے کے لیے خط بھیجنا چاہا تو وہاں کوئی خط لے جانے والانہیں ملا تو یہ خود واپس گیا اور اپنے والد کو کہا کہ میں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ آپ کو میرے پہنچنے کی اطلاع دیرے ملے لانے والا کوئی نہ تھا اس لیے یہ خط میں خود لے آیا ہوں یہ کہہ کر اس نے خط اینے والد کے حوالے کر دیا۔

(حماقت اور اس کے شکار)



ڈپٹی نذر احمد دہلوی کے پاس عربی کی ایک کتاب تھی، دلی کے ایک مولوی صاحب اس کتاب کو دیکھنے کے شاکل تھے، تعلقات کچھ اس قتم کے تھے کہ ڈپٹی صاحب نہ انکار کر سکے، نہ دینا چاہتے تھے۔ مولوی صاحب کے اصرار پر آخر انھیں ایک دن کتاب دینی پڑی۔ کتاب مولوی صاحب کی طرف بڑھاتے ہوئے ڈپٹی صاحب نے فرمایا۔ ''کتاب تو بڑی انچھی ہے، لیکن اسکی جلد سؤر کے چڑے کی ہے۔''

مولوی صاحب نے بیالفاظ سے تو لاحول پڑھتے ہوئے فوراً پیچھے ہٹ گئے اور کتاب لینے سے انکار کر دیا۔

دوآ دی قاضی ضمضم کے پاس آئے ان میں سے ایک کا دوسر سے پر بید دو کی تھا کہ بید میراطنبور انہیں دیتا، مدعی علیہ انکاری تھا، مدعی نے کہا میں شہادتیں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، اس نے دوگواہ پیش کیے جفوں نے مدعی کے سچا ہونے کی گواہی دی، مدعی علیہ نے کہا قاضی صاحب ان گواہوں سے ان کا پیشہ دریافت سیجے (پوچھا گیا) تو ایک نے بتایا کہ وہ نبیز بیچنے والا ہے اور دوسر سے نے بیان کیا کہ وہ جانور ہنکانے والا ہے تو دوسر سے کے دعوی پر تیر نے زدیک ہنکانے والا ہے تو دوسر سے کے دعوی پر تیر نے زدیک اس سے برھیا گواہوں کی ضرورت ہے (جبیا دعوی ہے ویسے ہی گواہ ہیں) اٹھ اس کو وہ طنبورہ واپس دے۔

(لطائفِ علميه، اردو ترجمه كتاب الاذكياً)



ابن خلف کہتے ہیں کہ ایک والی کے ہاں دوآ دمی لڑ پڑے، اس کو ان دونوں کے مابین فیصلہ کرنا مناسب نہ سمجھا تو دونوں کی بٹائی لگا دی اور بولا اللہ کاشکر ہے جس نے ان دونوں میں سے ظالم مخص کے فتنہ سے بچایا (یعنی ظالم کی میں نے بٹائی کردی ہے)۔

(اخبار الحمقي والمغفلين از حافظ جمال الدين ابو الفرج عبدالرحمن ابن الحوزي ميشة)



مع مسراهنین دها

ایک مرتبہ مولانا حالی سہارن پورتشریف لے گئے اور وہاں ایک معزز رئیس کے پاس تھہرے جو ہوے زمیندار بھی تھے۔ گری کے دن تھے اور مولانا کرے میں لیٹے ہوئے تھے۔ اسی وقت اتفاق سے ایک کسان آگیا۔ رئیس صاحب نے اس سے کہا کہ یہ ''بزرگ جو آ رام کررہے ہیں ان کو پکھا جملے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے چیکے سے رئیس صاحب سے پوچھا کہ ''بہ بزرگ جو آ رام کر رہے ہیں ان کو پکھا جملے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے چیکے سے رئیس صاحب سے پوچھا کہ ''بہ بزرگ جو آ رام کر رہے ہیں کون ہیں؟ میں نے ان کو پہلی مرتبہ یہاں دیکھا ہے۔'' رئیس نے جواب دیا: ''کم بخت! تو ان کونہیں جانتا حالانکہ سارے ہندوستان میں ان کا شہرہ ہے۔ یہ مولوی حالی ہیں۔'' اس پرغریب کسان نے بڑے تعجب سے کہا: ''جی بھی ہالی بھی مولوی ہوئے ہیں۔' اس پرغریب کسان حالی کو ہائی سمجھا جیس کے معنی ہل چلانے والے کے ہیں۔ ) مولانا لیٹے تھے۔ سونہیں رہے تھے۔ کسان کا یہ نقرہ س کر پھڑک اٹھے فوراً اٹھ کر مولانا لیٹے تھے۔ سونہیں رہے تھے۔ کسان کا یہ نقرہ س کر پھڑک اور رئیس صاحب سے فرمانے گئے: ''حضرت! اس تخلص کی داد آج ملی ہے۔''



امام محمی ریستی عبدالملک بن مردان کے پاس گئے، بیان کرتے ہیں کہ خلیفہ نے اپنے ہاتھ سے میرے منہ میں لقمہ دینے شروع کر دیے اور کہنے گئے کہ شعمی ریستیں مجھے شخندے پانی سے بھی زیادہ مرغوب ہیں پھر کہا کہ عطاك (تمھارا وظیفہ کتنا ہے) میں نے کہا الفی درہم (دو ہزار درہم) تو اہل شام سے سرگوشی کرتے ہوئے کہنے گئے عراقی نے جواب میں نحوی غلطی کی پھر خلیفہ نے سوال کیا کم عطاؤک ہوئے کہنے گئے عراقی نے جواب میں نحوی غلطی کی پھر خلیفہ نے سوال کیا کم عطاؤک (سوال کے دہرانے سے ) منشاء یہ تھا کہ میں وہی الفاظ پھر کہوں تو وہ میری غلطی ظاہر کریں، میں نے جواب دیا الفادرہم۔ کہنے گئے کہتم نے الفی در ہم کیوں نہیں کہا میں نے کہا اے امیر المونین آپ نے بھی (کہم عطاك کہکر) نحوی غلطی نہیں کہا میں نے کہا اے امیر المونین آپ نے بھی (کہم عطاك کہکر) نحوی غلطی

کی تھی تو میں نے جواب میں (عمراً) غلطی کر دی کیوں کہ مجھے یہ اچھا نہ معلوم ہوا کہ آپ تو بیدل چلیں اور میں سوار ہو کر چلوں تو کہنے گئے آپ نے ٹھیک کہا اور پھر شرمندہ ہوئے۔

(لطائفِ علميه، أردو ترجمه كتاب الاذكياً)

مولانا حالی کے مقامی دوستوں میں مولوی وحید الدین سلیم (لٹریری اسٹنٹ سرسید احمد خان) بھی تھے جب یہ پانی بت میں ہوتے تو روزانہ مولانا حالی کے پان جاکر گھنٹوں بیٹھا کرتے تھے۔ ایک روز ضبح بی ضبح پہنچے۔ مولانا نے رات کوکوئی غزل کہی تھی وہ ان کو سنائی ،سلیم من کر پھڑک اٹھے اور کہنے گئے: ''مولانا واللہ جادو ہے۔'' مولانا کے بالا خانے کے نیچے ایک کوٹھڑی تھی وہ مولانا نے ایک مجذوب فقیر کور ہنے کے لیے دے رکھی تھی۔ وہ مجذوب باہرگلی میں بیٹھا دھوپ تاپ رہا تھا۔ جب اس کے کان میں یہ فقرہ پڑھا تو بے اختیار چلا اٹھا۔'' جادو برخی کرنے والا کافر۔'' مولانا نے مسکرا کرسلیم صاحب سے کہا ۔۔۔۔'' لیجے مولوی صاحب، سٹر قلید طل گیا۔''

اکبرالہ آبادی کے مشہور ہو جانے پر بہت سے لوگوں نے ان کی شاگردی کا دعویٰ کر دیا۔ ایک صاحب کو دور کی سوجھی۔ انھوں نے خود کو اکبر کا استاد مشہور کر دیا۔ اکبر کو جب یہ اطلاع پینی کے حیدر آباد میں ان کے ایک استاد کا ظہور ہوا ہے، تو کہنے گئے: ''ہاں مولوی صاحب کا ارشاد سے ہے، مجھے یاد پڑتا ہے میرے بجپن میں ایک مولوی صاحب اللہ آباد میں تھے۔وہ مجھے علم سیکھاتے تھے اور میں ان کوعقل، گر دونوں ناکام رہے، نہ مولوی صاحب کوعقل آئی اور نہ مجھ کوعلم۔''



هي مُسراهنين لي المنظمة المنظم

یزید بن مہلب نے ایک اعرابی کوخراسان کے ایک قصبے کا والی بنایا اس نے منبر پر چڑھ کر کہا الحمد لللہ پھر بلند آ واز سے کہنے لگا اے لوگو! دنیا سے ہوشیار رہو کیوں کہتم اسے اللہ کے اس ارشاد کی طرح یاؤ گے، (یہ کہہ کرشعر پڑھا):

"اور دنیا کسی قبیلے کے لیے باقی نہیں اور نہ ہی کوئی قبیلہ دنیا میں باقی رہے گا۔
یہ سن کر اس کا کا تب بولا اللہ امیر کو نیکی دے بیرتو شعر ہے، تو اس نے کہا پھر فالندیا
یاقیۃ علی احمد شجے لفظ ہے، کا تب نے کہا نہیں، وہ پھر بولا پھرقبیقی علیما احد شجے لفظ ہوگا،
کا تب نے کہا نہیں تو اس نے کہا کہ پھر میں مجھے اب مجبور نہیں کرتا۔
(حماقت اور اس کے شکار اردو ترجمہ احبار الحمقیٰ ابن الحوزی مُراثیدی



ابراہیم نخعی کے بارے میں مغیرہ سے مروی ہے کہ ابراہیم نخعی میالیہ کو جب کوئی ایراہیم نخعی میالیہ کو جب کوئی ایسا شخص تلاش کرتا جس سے وہ ملنا نہ جا ہتے تو خادمہ باہر آ کرید کہد دیتی تھی کہ مسجد میں دیکھو(یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ کہ وہ گھر میں نہیں ہیں)۔

(كتاب الاذكيا، از امام حوزى يُعْالله)



ایک دفعه اکبرالله آبادی سخت بیار ہوگئے، جگر کی خرابی کی وجہ سے حکیموں نے تجویز دی کہ اونٹنی کا دودھ بیجئے! اکبرالله آبادی مسکرا کر کہنے لگے:

"بروھاپے میں جگر کی خرابی مجھے شیر خوار بنا رہی ہے، مال باپ نے بجین ہی میں غلطی کی، اگر کسی "دراز قامت" کا دودھ بلا دیتے ، تو آج بیاونٹنی کا دودھ کیوں تلاش کرنا ہڑا۔"



شجاع مستعین باللہ کے پاس آیا اس کی قبا ایک طرف سے پھٹی ہوئی تھی۔ مستعین نے اس سے پوچھا یہ کیسے پھٹ گئی، اس نے کہا میں ایک گلی سے گزر رہا تھا وہاں کتا تھا میں نے اس کی قبیص پر پاؤں رکھ دیا اس نے میری دم بھاڑ ڈالی یہ ن کر مستعین اپنی ہنسی پر قابونہیں رکھ سکا۔

(حماقت اور اس کے شکار اردو ترجمہ احبار الحمقیٰ ابن الحوزی مُعَالَتُهُ



مولانا محمطی جوہر، مولانا ذوالفقارعلی خال گوہر اور شوکت علی تین بھائی سے، شوکت صاحب بخطلے سے۔ انھوں نے 52/54 سال کی عمر میں ایک اطالوی خاتون سے شادی کر لی۔ اخباری نولیس نے اور سوالات کرنے کے بعد مولانا شوکت علی سے پوچھا کہ آپ کے بڑے بھائی گوہر ہیں اور آپ کے بعد مولانا شوکت علی جوہر، آپ کا کیا تخلص ہے تو فوراً بولے: "شوہر۔"

مروی ہے کہ ایک شخص نے آ کر ابر ابیم نخعی بیشانیہ سے کہا کہ میں نے ایک شخص کا برے کلمات سے ذکر کیا، اس کو بھی میری گفتگو کی اطلاع ہوگئ، (اب میں دفع مصرت کے لیے اس کے دل سے اثر زائل کرنا چاہتا ہوں) تو کس عنوان کے ساتھ اس سے معذرت کروں کہنے لگے کہہ دی جیو! و الله ان الله لیعلم ما قلت من ذالك من شی (لفظ ما نافیہ بھی ہو سكتا ہے اور موصولہ بھی معذرت کرنے والا موصولہ کا منہوم اپنی مراد قرار دے گا تو بیمعنی ہوں گے، اللہ کی قتم! بے شک اللہ کو

مسراهنیں کے انگریکی کی انگریکی کی انگریکی کی انگریکی کرد کے انگریکی کی انگریکی کرد کے انگریکی کرد کے انگریکی ک

بخوبی علم ہے کہ میں نے اس سلسلہ میں کہا تھا، جو بچھ مگر استے تاکیدی اور حلفیہ بیان سے مخاطب کا ذہن نافیہ کی طرف منتقل ہوگا، نافیہ کی صورت میں بیمعنی ہوں گے اللہ کوشم بے شک اللہ بخوبی جانتا ہے کہ میں نے اس سلسلہ میں بچھ نہیں کہا)

کوشم بے شک اللہ بخوبی جانتا ہے کہ میں نے اس سلسلہ میں بچھ نہیں کہا)

(کتاب الاذکیا، از امام حوزی بُرالیہ)

نصر بن قبل نے جورشیدی طرف سے رقہ کا عامل تھا تھم دیا کہ بکری کو حد کے طور پرکوڑ ہے لگائے جا کیں اسے کہا گیا کہ بیر تو جانور ہے۔ اس نے کہا کہ حدود کی سے معطل نہیں ہوتی اور اگر میں معطل کروں تو میں بدترین والی ہوں بیخبررشید کو بھی پہنچی اس نے نصر کو بلوا کر پوچھا کہ تم کون ہو، اس نے کہا بنو کلاب کا غلام بیان کر رشید خوب ہنا اور کہا کہ تھم کے بارے میں آپ کی نظر کیا ہے، اس نے کہا کہ جانور اور انسان میں نزد یک حقوق برابر ہیں اگر حق کسی جانور پر واجب ہو جائے چاہے وہ اور انسان میں نزد یک حقوق برابر ہیں اگر حق کسی جانور پر واجب ہو جائے چاہے وہ میری ماں یا بہن ہی کیوں نہ ہو میں اس پر حد جاری کروں گا اور اللہ کے اس حق کے بارے میں مارے میں ملامت کروں گا مارہ سے کی معاطے میں مدد نہ کی جائے۔

(حماقت اور اس کے شکار اردو ترجمه اخبار الحمقیٰ ابن الحوزی مُنظمہ )



جب سعادت حسن منٹو لا ہور کے دماغی شفا خانے میں زیرِ علاج تھے تو ایک دن ان کی بیوی کھانا لے کروہاں آئی۔

"بيكيا ہے؟" منثونے سالن كى طرف د كيه كركها:

"مرغ کا گوشت ہے۔"بیوی نے جواب دیا،منٹونے پلیٹ کو بغور دیکھتے

مسراهنین دهی المحقی ۱۹

ہوئے بوچھا:"لکن مرغ کی ٹانگ کہاں ہے!"

اس کی بیوی نے بتایا کہ مرغ کی ٹانگ کھانے کی ڈاکٹر نے اجازت نہیں ۔ دی، صرف مرغ کے شور ہے ہی سے کھانا کھانے کے لیے کہا ہے۔

منونے یہ بات س کرسے یا ہوتے ہوئے کہا:

"واہ یہ بھی عجیب بات ہے، مرغ کی ٹانگ کے بغیر مرغ کا گوشت کیا معنی رکھتا ہے، مرغ کی ٹانگ کے بغیر مرغ کا گوشت کیا معنی رکھتا ہے، مرغ کی ٹانگ تو محاورے میں استعال ہوتی ہے۔"

بیوی نے بہت کوشش کی کہ منٹو کھانا کھا لے لیکن منٹو اپنی بات پر بصند رہا، وہی مرغ کی ایک ٹانگ۔



عابد روڈ پر اور یہنے ہوٹل حیدر آباد کے ادبا وشعراکی آما جگاہ ہوا کرتا تھا، سر شام اکثر احباب وہاں ایک دوسرے سے ملنے اور اپنے اپنے کارناموں کی خبر دینے وہاں بہنچ جاتے ایک بار مرحوم شاذ تمکنت کو کشمیر سے مشاعرے کا دعوت نامہ ملا اور اس کے ساتھ ہی ہوائی جہاز کے آنے جانے کے کمٹ بھی ارسال کیے گئے۔
شاذ تمکنت اور یہنے ہوٹل آئے اور احباب کے ساتھ بیٹھ گئے، ان میں مجتبی مثاذ تمکنت اور یہنے ہوٹل آئے اور احباب کے ساتھ بیٹھ گئے، ان میں مجتبی حسین بھی تھے، ان میں مجتبی حسین بھی تھے، انھوں نے وہ ہوائی جہاز کے فکٹ میز پر رکھ دیئے اور ہر آنے جانے

'' بھی ذرا دیکھ کے، یہاں ہوائی جہاز کے تکٹ رکھے ہوئے ہیں۔'' بیرا جب بھی آتا، شاذ اسے آگاہ کرتے۔ بار باریبی واقعہ پیش آیا۔

والے کو ہوشار کرتے:

اس کے بعد برابر کی میز سے ایک زور دار قبقہہ بلند ہوا۔ مجتبیٰ نے فوراً آواز لگائی۔ ''بھی، ذرا آ ہتہ ہنسو، یہاں ہوائی جہاز کے مکمٹ رکھے ہوئے ہیں!''

علی بن عاصم کہتے ہیں کہ میں ابو صنیفہ ہُر اللہ کی خدمت میں گیا دیکھا کہ ان
کے پاس حجام ان کے بال بنا رہا ہے آپ نے اس سے فرمایا کہ تو جس مقام پر سفید
بال ہوتے ہیں ہمیشہ اس جگہ کو لیٹا رہتا ہے تو ان میں کیوں اضافہ کرتا رہا ہے اس
نے کہا اضافہ کس طرح جب کہ (میں سفید بال کا ٹما رہتا ہوں آپ کی گفتگو ظرافت
پر جنی تھی) آپ نے فرمایا کہ (جتنا تو ان کا پیچھا کرتا ہے) ان میں اضافہ ہی ہوتا جا
رہا ہے اب تو سیاہ بالوں کو لیٹا کرتا کہ ان میں اضافہ ہو۔

(كتاب الإذكيا، از امام جوزي مُعِينَةً



سقراط کی بیوی ایک شعله مزاج عورت تھی۔ کوئی دن ایبا نه جاتا تھا جب وہ سقراط ۔ سے بلا وجہ نہ لڑتی ہو۔

ایک دن جب وہ تھکا ہارا گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے اسے سخت برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ سقراط اپنی عادت کے مطابق خاموثی سے سر جھکائے بیوی کی خرافات سنتا رہا۔ سقراط کی خاموثی سے اس کی بیوی کو مزید غصہ آگیا اور اس نے طیش میں آ کر پانی کی بھری ہوئی دیجی سقراط کے سر پر دے ماری۔

اس پرسقراط نے صرف اتنا کہا: ''گر جنے کے بعد برسنا بھی ضروری تھا۔'' (احسار جمہوں ۲۰ ستمبر ۲۰۰۲ء)



هي مسراهنين کي کي کي کي کي دو کي

ابوالحن بن ہلال الصابی کہتے ہیں کہ وزیر ابوالفرج محمہ بن جعفر کا گھوڑ اکوئی گڑ برئرتا تو بہتا دیباً اس کا جارہ بند کر دیتا جب سائیں جارہ کھلانے کی اجازت مانگتے تو کہتا کہ ہاں اسے کھلا دومگر اسے بیمت بتانا کہ مجھے معلوم ہے۔
(حمافت اور اس کے شکار اردو ترجمہ احبار الحمقیٰ ابن الحوزی پُوٹیڈ)

کی بن جعفر کہتے ہیں کہ ابو صنیفہ کو اللہ سے ان (ایک ان کا واقعہ) سنا۔
فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بیابان میں مجھے پانی کی بڑی ضرورت لاق ہوئی، میرے
پاس ایک اعرابی آیا اس کے پاس پانی کا ایک مشکیرہ تھا میں نے اس سے پانی مانگا،
اس نے انکار کیا اور کہا کہ پانچ درہم میں دے دوں گا، میں نے پانچ درہم دے کر
وہ مشکیرہ لے لیا، پھر میں نے کہا اے اعرابی ستو کی طرف چھ رغبت ہے؟ اس نے
کہا لاؤ میں نے اس کو ستو دے دیا جو روغن زیون سے چرب کیا گیا تھا وہ خوب
پیٹ بھر کر کھا گیا، اب اس کو بیاس گی تو اس نے کہا کہ ایک بیالہ پانی دے دیجیہ
میں نے کہا پانچ درہم میں ملے گا، اس سے کم نہیں کیا جائے گا۔ (اب ایسا ہی وہ عاجت مند تھا اس حیلہ سے) میں نے اس سے اپنچ پانچوں درہم واپس لے لیے
حاجت مند تھا اس حیلہ سے) میں نے اس سے اپنچ پانچوں درہم واپس لے لیے
ورمیرے پاس پانی بھی رہ گیا۔

(لطائفِ علميه، اردو ترجمه كتاب الإذكيا)



قتیل شفائی نے ایم ۔ اسلم سے اپنی اولین ملاقات کا احوال بیان کرتے ہوئے کہا: ''کتنی عجیب بات ہے کہ میں اسلم صاحب کی کوشی میں ان سے ملئے گیا۔ لیکن اس کے باوجود ان کا تازہ افسانہ سننے سے بال بال نیج گیا۔'' احباب میں سے ایک نے بات کا منے ہوئے فوراً تردید کردی۔ "سنے تو!"

قتل نے مسکراتے ہوئے کہنا شروع کیا:

"ہوا یوں کہ انہائی خاطر و مدارات کے بعد جب اسلم صاحب اپنا نیا افسانہ سنانے کے موڈ میں آنے گئے تو انھوں نے کہا "قتیل صاحب! آپ کی پچھ نظمیں ادھر میری نظر سے گزری ہیں۔ آپ تو خاصے معقول شاعر ہیں۔ گرنہ جانے عام لوگ ہرتر تی پسند شاعر کے بارے میں کیوں بدگانی کا شکار ہیں اسلم صاحب کی اس بات کے جواب میں نہایت انکسار کے کام لیتے ہوئے میں نے کہا ..... جی ہاں! واقعی عام لوگ بہت غلط فہمیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ دیکھیے نا! اب آپ کے بارے میں بھی یوں تو فہمیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ دیکھیے نا! اب آپ کے بارے میں بھی یوں تو کہی بات مشہور ہے کہ آپ ہرنو وارد مسلمان کی تواضع کرنے کے بعد اپنا کوئی نیا افسانہ ضرور سناتے ہیں ..... حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔"

(مزاحیات کا انسائیکلوپیڈیا)



ابوالاثر حفیظ جالندهری ایک بار جوتے خرید نے انارکلی گئے۔ انھوں نے محسوں کیا کہ دکاندار اتنی مشہور شخصیت کو اپنی دکان میں دیکھ کرخوش نہیں ہوا، انھوں نے سوچا کہ مکن ہے وہ انھیں بہچان نہ سکا ہو۔ چنانچہ انھوں نے اپنا تعارف کرایا۔" میں حفیظ ہوں۔'

اس نے پھر بھی کسی جوش وخروش کا مظاہرہ نہ کیا تو حفیظ جالندھری نے کہا:

''میں نے پاکستان کا ترانہ لکھا ہے۔' دکا ندار نے رسی طور پر تعریف کے انداز میں سر ہلایا۔ اس پر حفیظ صاحب نے اسے یاد دلایا کہ وہ شاہنامہ اسلام کے خالق ہیں مگر دکا ندار نے پھر بھی انھیں خاص اہمیت نہ دی۔ حفیظ جالندھری نے بیصورت حال دیمھی تو جمنجلا کر کہا:'' بھی میں ابوالاثر حفیظ جالندھری ہوں۔''

یوس کر دکاندار نے نہایت گرم جوثی سے ان سے مصافحہ کیا اور بولا: "آپ پ سے ال کر بے مدخوثی ہوئی میں بھی جالندھر کا ہوں۔'

ابن الاعرابی سے منقول ہے کہ ایک عرب دیہاتی نے اپنے بھائی سے کہا کہ کیا تو دودھ کی چھاچھ گھنکار سے ہوئے پی سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں! دونوں نے اس شرط پر ایک رقم طے کر لی جب اس نے پیا تو گلے میں تکلیف ہوئی تو اس نے (کھنکھار نے کی ترکیب تکالی اور ) کہا کبش املح و نبت اقبح و انا فیہ استحد (ان کلمات سے معنی مقصود نہیں ، معنی یہ ہیں مینڈھا چت کرا ہے اور گھاس خراب ہوں ، مقصود کھنکھار کا بدل ح کو بنانا ہے ) ہمائی نے کہا تو کھنکھار رہا ہوں ، مقصود کھنکھار کا بدل ح کو بنانا ہے ) ہمائی نے کہا تو کھنکھار رہا ہے تو اس نے کہا: من تحدید فلا افلح (جو کھنکھار سے کو ان افلا ہے جواب دیا کہ پھر کھنکھار بیدا ہوگئ) ایسے الفاظ سے جواب دیا کہ پھر کھنکھار بیدا ہوگئ) ایسے الفاظ سے جواب دیا کہ پھر کھنکھار بیدا ہوگئ)

ایک دن سیر انشاء اللہ خال انشاء نواب صاحب کے ساتھ بیٹھ کھانا کھا رہے تھے۔ گری سے گھرا کر دستار سر سے اتار کر رکھ دی تھی۔ منڈ ا ہوا سر دیکھ کر نواب صاحب کی طبیعت میں چہل آئی، ہاتھ بڑھا کر چیچے سے ایک دھول ماری۔ انشانے

جلدی سے ٹوپی بہن لی، اور کہنے لگے: ''سبحان اللہ! بچین میں بزرگوں سے سنا کرتے سے ، وہ بات سے ہے کہ نگے سرکھانا کھاتے ہیں تو شیطان دھولیں مارتا ہے۔''



الله آباد کے مشاعرے میں فراق کو اپنی عادت کے خلاف کافی دیر بیٹھنا پڑا اور دوسرے شاعروں کو سننا پڑا۔ فراق کی موجودگی میں جن شاعروں نے پڑھا وہ سب اتفاق سے پائے دار آ واز اور گلے باز تھے۔ باری باری آئے اور پھیکی غزلوں کوسر تال پرگا کر چلے گئے۔ جب فراق کا نام پکارا گیا توسب شاعر ایک قطار سے ان کے سامنے ہی بیٹھے تھے۔ فراق مائیک پر آئے ان شاعروں کی طرف ایک اچٹتی ہوئی نگاہ دالی اور اعلان کیا: ''حضرات آب اب تک قوالی من رہے تھے، اب شعر سنے۔''



ابر المجیم بن المندر الحزامی نے بہ قصہ سنایا کہ ایک دیہاتی صحرائی عرب کے باشندوں میں سے ایک شہری کے یہاں آیا اس نے اس کو اپنے یہاں بطور مہمان کھیرایا، اس کے پاس بہت مرغیاں تھیں اور اس کے گھر والوں میں ایک بیوی اور دو بیٹے اور بیٹیاں تھیں بہ شہری میز بان بیان کرتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا آج ناشتہ کے لیے مرغی بھون کر لے آنا، جب ناشتہ تیار ہوکر آگیا تو میں اور میری بیوی ناشتہ کے لیے مرغی بھون کر لے آنا، جب ناشتہ تیار ہوکر آگیا تو میں اور میری بیوی اور دونوں بیٹیاں اور وہ اعرابی سب ایک دستر خوان پر بیٹھ گئے ہم نے وہ بھنی ہوئی مرغی اس کے سامنے کر دی اور کہا آپ ہمارے درمیان تقسیم کرے اس نے کہا: تقسیم کرنے کا کوئی احسن طریقہ تو میں نہیں جانتا، لیکن اگر تم میری تقسیم پر راضی ہو تو میں سب پر تقسیم کرنے کو تیار ہوں۔ ہم نے کہا ہم سب میری تقسیم پر راضی ہو تو میں سب پر تقسیم کرنے کو تیار ہوں۔ ہم نے کہا ہم سب راضی ہیں، اب اس نے مرغی کا سر پکڑ کر کاٹا اور وہ مجھے دیا اور کہا رائیں (یعنی سر)

رئیس کے لیے پھر دونوں باز و کاٹے اور کہا دونوں باز و دونوں بیٹوں کے، پھر دونوں پنڈ لیاں کا ٹیس اور کہا ساقین دونوں بیٹیوں کی پھر پیچھے سے دم کا حصہ کا ٹا اور بولا عجز ( یعنی چوتر والا حصه ) عجوز ( بر صیا ) کے لیے، پھر کہا زور ( یعنی دھر کا پورا حصه ) زائر (مہمان ) کا،اس طرح بوری مرغی پر قبضہ کیا، جب اگلا دن آیا تو میں نے بیوی سے کہا کہ آج یانچ مرغیاں بھون لینا، پھر جب صبح کا ناشتہ لایا گیا تو ہم نے اس ہے کہاتقسیم سیجے تو کہنے لگا میرا خیال یہ ہے کہ آپ صاحبان کومیری شام کی تقسیم قابل اعتراض لگی۔ ہم نے کہانہیں ایبانہیں ہوا آپ تقسیم سیجیے کہنے لگا جفت کا حساب رکھوں یا طاق کا؟ ہم نے کہا طاق کا، تو کہا بہتر! تو بہتو اور تیری بیوی اور ایک مرغی، بورے تین ہوگئے (یہ کہہ کر) ایک مرغی ہاری طرف بھینک دی، پھر کہا اور تیرے دو بیٹے اور ایک مرغی نورے تین ہوگئے۔ (یہ کہہ کر) دوسری مرغی ان کی طرف بھینک دی، پھر کہا میں اور دومرغیاں بورے تین ہو گئے اور خود دومرغ لے کر بیٹھ گیا، پھر ہمیں یہ دیکھ کر کہ ہم اس کی دو مرغیوں کو دیکھ رہے ہیں بولا کہتم لوگ کیا د مکھ رہے ہو؟ شاید شمص میری طاق والی تقسیم پندنہیں آئی وہ تو اس طرح صحیح آ سکتی ہے، ہم نے کہا احجا تو جفت کے حساب سے تقسیم سیجیے، بیسن کرسب مرغیوں کو اکٹھا کر کے اس نے سامنے رکھ لیا اور بولا: تو اور تیرے دونوں بیٹے اور ایک مرغی عار ہو گئے (یہ کہہ کر)میری طرف ایک مرغی مجینک دی اور بڑھیا اور اس کی دونوں بیٹیاں اور ایک مرغی ان کی طرف بھینک دی اور میں اور تین مرغیاں ملکر جار ہوگئے(یہ کہہ کر) تین مرغیاں اینے آگے رکھ لیں پھر آپ نے اپنا منہ آسان کی طرف اٹھا کرکہا: اے اللہ تیرا بڑا احسان ہے تو نے مجھے اس تقسیم کی سمجھ عطا فر مائی۔

(لطائفِ علميه، اردو ترجمه كتاب الاذكيا)



ابواسخاق صابی سے حکایت ہے کہ ایک مشہور بڑا مجمی کا تب جو ابوالعباس ابن درستویہ کے نام سے معروف تھا، ابو الفرج محمد بن عباس کی مجلس میں حاضر ہوا وہ اپنے والد ابوالفضل کی تعزیت کے لیے بیٹھا تھا اس کی موت کی خبر اہواز سے پیچی تھی، ابو الفرج کے گردمملکت کے رئیس اور زعماء بیٹھے تھے یہ اپنے باب کے بعد دیوان کا والی بن گیا تھا، جب ابن درستویہ اس کی مجلس میں بیٹھا تو اس نے روت ہوئے کہا کہ یہ افواہ پر بنی خبر ہے، تو ابوالفرج نے کہا نہیں کی خطوط آ چکے ہیں، کہ ان کا انقال ہو چکا ہے اس نے کہا ان سب کو چھوڑ و یہ بتاؤ تمھارے اپنے والد کا لکھا کوئی خط آیا تو ہم یہاں تعزیت کے کہا کہ قب ابوالفرج نے کہا کہ اگر ان کا لکھا ہوا خط آتا تو ہم یہاں تعزیت کے لیے کیوں بیٹھتے لوگ سب بننے گئے۔

(حماقت اور اس کے شکار اردو ترجمہ اخبار الحمقیٰ ابن الحوزی مُشَدّ )



فراق کے پاس لوگ طرح طرح کی فرمائٹیں لے کر آیا کرتے تھے، ان میں وہ شاعر بھی ہوتے تھے اور چاہتے وہ شاعر بھی ہوتے تھے جو اپنا مجموعہ کلام شائع کرانے والے ہوتے تھے اور چاہتے تھے کہ فراق ان کی کتاب پر لکھ دیں ..... کچھ بھی تاکہ بازار میں اس کی قیمت میں اضافہ ہو جائے۔ ایک شاعر کسی دور دراز مقام سے آیا اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا: "میری غزلیں ہندوستان کے تمام رسالوں میں چھپتی دہی ہیں آپ نے پڑھا ہوگا؟" فراق تیوری چڑھا کر بولا: "ان میں بواسیر کے اشتہار بھی چھپتے ہیں تو کیا میں سب بڑھتا ہوں؟"



ایک صاحب مولانا عبدالحلیم شرر سے ملنے گئے، صبح کا وقت تھا۔مولانا

مسراهنیں کی اسکواهنیں کے

(مزاحیات کا انسائیکلوپیڈیا)



عیسیٰ بن عمر نے بیان کیا کہ ایک اعرابی کو بحرین کا والی (گورز) بنا دیا گیا اس نے مب یہودیوں کو جمع کر لیا اور کہا تم عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہو، ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے ان کوقل کر کے سولی پر لاکا دیا، بیت کر اس نے کہا پھر تو بیضروری بات ہے کہتم نے اس کی دیت (خون بہا) ادا کی ہوگی؟ ان لوگوں نے جواب دیا 'دنہیں' اعرابی نے کہا واللہ تم یہاں سے جانہیں سکتے جب تک اس کی دیت نہ وصول کی جانے نہ دیا۔ اس کی دیت نہ وصول کی جانے نہ دیا۔ اس کی دیت نہ وصول کی جانے نہ دیا۔ اس کی دیت نہ وصول کی جانے نہ دیا۔ اس کی دیت نہ وصول کی جانے نہ دیا۔



فراق، علیم ناطق لکھنوی کے مطب میں بیٹھے ہوئے تھے۔ علیم صاحب نے جیسے ہی ایک مریض کاطبی معائنہ تم کیا مریض نے سوال کیا:

''کھانے پینے کے سلسلے میں کچھ پر ہیز بھی بتا کیں گے؟''

کھانے پینے کے سلسلے میں کچھ پر ہیز بھی بتا کیں گے؟''

د'گرم چیزوں سے پر ہیز کیجیے گا'' علیم صاحب بولے۔

www.besturdubooks.net

مسراهنین کی ایکان کی

"گرم چیزیں۔" مریض نے سوالیہ نظروں سے عکیم صاحب کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ عکیم صاحب بچھ کہیں، فراق صاحب جلدی سے بول پڑے: "جی ہاں! گرم چیزیں مثلاً آگ۔"

بیٹم ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے ایک قوم کے پاس اپنارشتہ بھیجا انھوں اس سے ذریعہ معاش دریافت کیا تو اس نے چوپاؤں کی تجارت بیان کیا تو انھوں نے نکاح کر دیا، اس کے بعد جب اس سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ بلیاں فروخت کیا کرتا ہے، اس پر جھڑا ہوا اور یہ مقدمہ قاضی شریح کے سامنے پیش کیا گیا قاضی صاحب نے فیصلہ کیا کہ دو اب (یعنی چوپایہ) کا اطلاق بلیوں پر بھی ہوسکتا ہے اور نکاح کو نافذ قرار دیا۔

(كتاب الاذكيا، از امام جوزى ميناتيم)



مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی جماعت سے چندہ اکٹھا کیا کہ وہ ان کے لیے پچاس کتابیں تکھیں گے، چنانچہ قادیانیوں نے بڑھ چڑھ کر چندہ جمع کیا، لیکن مرزا صاحب نے چار کتابیں لکھ کر لکھنا بند کر دیا۔ قادیانیوں نے مرزا سے کہا کہ آپ نے تو بچاس کتابوں کا چندہ جمع کیا تھا، چنانچہ مرزا نے ایک کتاب اور لکھ کر جمیشہ کے لیے بریک لگا دی قادیانیوں نے پھر واویلہ کرنا شروع کر دیا، مرزا تنگ آ کر بولا پانچ اور بچاس میں صرف ایک صفر کا فرق ہی تو ہے اور صفر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔



ابو بكر خطاط كہتے ہیں كہ ایك فقیہ شخص كا خط بہت بھدا تھا دوسرے فقہا اس بر بدخطی کا عیب نگایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کوئی خط تمھارے خط سے زیادہ بھدانہیں ہوسکتا وہ ان کے اس اعتراض ہے جھلایا کرتا تھا، ایک دن بازار میں اس کی ایک مجلد کتاب پرنظر پڑی جو فروخت ہورہی تھی ، اس کا خط اس کے خط ہے بھی بدتر تھا، تو اس نے کشادہ دلی ہے اس کی قیمت دی اور اس کو ایک دینار اور ایک قیراط میں خرید لیا اور اس کتاب کو لے کر آیا تا کہ فقہا پر اپنی حجت قائم کرے جب وہ اس کو پڑھیں، جب بیان کے یاس آیا تو پھر انھوں نے اس کی بدخطی کا ذکر شروع کر دیا اور اس نے کہا (تمھارا بیکہنا غلط ہے کہ میرے خط سے زیادہ برا کوئی خطنہیں ہوسکتا) مجھے ایبا خط مل گیا ہے جومیرے خط سے بھی بھدا ہے اور میں نے اس کے خریدنے پر بہت بڑی قیت صرف کی ہے تا کہ تمھارے اعتراضات سے چھٹکارا ملے اور وہ کتاب ان کے آگے رکھ دی، انھوں نے اس کے صفحات النے شروع کر دیے، جب آخر پرنظر پڑی تو اس پر ان ہی حضرت کا نام لکھا ہوا تھا انھوں نے اس کتاب کو بھی جوانی میں لکھا تھا، ان کو دکھایا تو بہت شرمندہ ہوئے۔

(کتاب الاذکیا، از امام حوزی بیمالله



مولانا ثناء الله امرتسری مندوستان کے جید علماء میں سے ہیں۔ ایک مرتبہ ان کا شیعوں سے مناظرہ ہواشیعوں کا موقف تھا کہ وہ عہد نبوی مَالِیٰ مِمْ میں موجود تھے، طے شدہ وقت کے مطابق مولا نا تشریف لائے ، اپنج پر جاتے ہوئے اپنا جوتا بغل میں دبا لیا حاضرین کو بیہ بات بری محسوس ہوئی، انھوں نے بوجھا مولانا صاحب سمجھ دار ہونے کے باوجود بیکسی معیوب حرکت ہے، انھوں نے کہا بھائی نبی مَالَیْتِام کے دور میں شیعہ جوتے چور تھے، اس لیے میں نے اپنا جوتا سنجالا ہے کہ کہیں چوری نہ ہو جائے۔شیعہ

میراهنین کی اسکوهای استان کی ا میراهنین کی استان کی

فوراً بولے مولانا صاحب "حجوث" شیعہ نبی کریم مَنْ اللَّهِمْ کے دور میں تھے ہی نہیں۔



علامہ اقبال کو آم بہت پہند تھے ایک مرتبہ بیار ہو گئے تو ڈاکٹر نے آم کھانے سے منع کر دیا، علامہ اقبال نے ڈاکٹر سے ایک آم کھانے کی اجازت لی۔ اگلے دن ڈاکٹر چیک اپ کرنے آیا تو میز پر دوکلوکا آم پایا، ڈاکٹر نے کہا میں نے آپ کو آم منع کیے تھے، علامہ اقبال نے کہا میں نے تو ایک آم کی اجازت کی تھی۔ (لطائف اقبال)



ابواسحاق جمی کہتا ہے کہ جب ججاج (ملک میں) پھرنے لگا تو اس نے اپنے غلام سے کہا کہ آؤ ہم جھیں بدل لیں اور اندازہ کریں کہ لوگوں کا ہماری نبست کیا خیال ہے تو دونوں نے بھیں بدل لیا اور نکل گئے، ان کا گزر ابولہب کے غلام مطلب پر ہوا انھوں نے اس سے کہا اے خص نے کھے ججاج کا حال جانتا ہے۔ اس نے کہا: حجاج پر خدا کی لعنت ۔ انھوں نے کہا کہ وہ یہاں سے کب نظے گا اس نے جواب دیا خدا اس کی روح کو اس کے بدن سے نکال لے مجھے کیا خبر، حجاج نے کہا کیا تو مجھے کیا خبر، حجاج نے کہا کیا تو مجھے جانتا ہے تو اس نے کہا نہیں، حجاج نے کہا، میں حجاج بن یوسف ہوں، مطلب نے کہا کیا تو مجھے بیچانتا ہے، حجاج نے کہا نہیں اس نے کہا میں مطلب ہوں، ابولہب کا غلام سب جانتے ہیں میں ہر مہینہ میں تین دن پاگل رہتا ہوں آج میرا پہلا دن ہے، تو اس کو چھوڑ دیا اور گزر گیا۔ (لطائب علمیہ، اددو ترجمہ کتاب الاذ کیا)



ایک دفعہ تلوک چندمحروم ایک دعوت میں تاخیر سے پنچے تو دیکھا کہ سارا کھانا

مسراهنیں کی کی ادا کی

ختم ہو چکا ہے اور لوگ کھانے کے بعد خوش گیوں میں مصروف ہیں، تلوک چند محروم کو کھانے سے محروم دیکھ کرایک شاعر دوست نے کہا: ''محروم بھائی اپناتخلص تبدیل کرلیں تا کہ آئندہ بھی محروم نہ رہنا پڑے۔''



بیان کیا گیا کہ مزید ایک والی مدینہ کے ہاں (ایک وقت معین پر روازنہ) آیا کرتا تھا، ایک دن دیر سے پہنچا۔ والی نے پوچھا کہ آج اتی دیر کیوں کی تو جواب دیا کہ جھے عرصہ سے ایک اپنے ہمسایہ عورت سے محبت تھی آج کی رات میں مقصد میں کامیاب ہو سکا اور آس پر میں نے قابو پالیا، یہن کر والی غضب ناک ہوگیا اور کہنے لگا کہ واللہ تیرے اقرار سے ہم تجھ کو ضرور ماخوذ کریں گے جب مزید نے دیکھا کہ واللہ تیرے اقرار سے ہم تجھ کو ضرور ماخوذ کریں گے جب مزید نے دیکھا کہ والی کی گفتگو شجیدہ ہے (اور بیضرور ماخوذ کرے گا) تو کہنے لگا میری پوری بات تو سن لیجے، والی نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا جب صبح ہوئی تو میں تعبیر بتانے والے کی جبتی میں نکلا جو میرے خواب کی ٹھیک تعبیر دے سکے اب تک میں کامیاب نہ ہو سکا۔ والی نے پوچھا: کیا وہ با تیں تو نے خواب میں دیکھی تھیں اس نے کہا ہاں تو اس کا غصہ جاتا رہا۔ پوچھا: کیا وہ با تیں تو نے خواب میں دیکھی تھیں اس نے کہا ہاں تو اس کا غصہ جاتا رہا۔



وہ ڈرامہ نولیں کم اور ریڈیو اٹیشن کا افسر زیادہ تھا، شاید ای وجہ سے ریڈیو اٹیشن میں کام کرنے والے کچھادیب غیر معمولی توجہ اور تکلف سے اس کا لکھا ہوانیا ڈرامہ سن رہے تھے، جب وہ تمام مسودہ پڑھ چکے، تو فکر تو نسوی اپنے او پر قابور کھتے ہوئے دیخ اٹھا:" یہ ڈرامہ آپ نے کب لکھا ہے؟"
ہوئے چیخ اٹھا:" یہ ڈرامہ آپ نے کب لکھا ہے؟"

ڈالا ہے۔'' ڈرامہ نگار افسر نے دادطلب نگاہوں سے فکر تو نسوی کی طرف د کھتے ہوئے کہا:

"لیکن میں آج سے پانچ سال پہلے متازمفتی کی ایک کہانی پڑھ چکا ہوں اور میرے ناقص خیال میں آپ نے اس کہانی کے تمام کرداروں اور مرکزی خیال کوایئے ڈرامے میں اپنالیا ہے۔"

''متازمفتی کی کہانی ..... پانچ سال پہلے .....؟'' انھوں نے فکر مند ہوتے ہوئے کہا اور پھرخود ہی کچھ مجوب سا ہوکر ہولے :

"تو اس کا مطلب ہے کہ ممتاز مفتی نے بھی میک ڈوگل کا وہ کیس پڑھ کر کہانی لکھی تھی، جسے میں نے اپنے ڈرامے میں پیش کرنا چاہا ہے۔"



حویطب بن عبدالعزی کی عمر ایک سوبیس سال تک پہنچ گئی تھی ان کی عمر کے ساٹھ برس جاہلیت میں گزرے اور ساٹھ برس اسلام میں، جب مروان بن الحکم مدینہ کا والی (حاکم) بن گیا تو حویطب اس کے پاس گئے اس سے مروان نے کہا تمھاری کیا نیت ہے، تو حویطب نے اپنا ارادہ ظاہر کیا، مروان نے اس سے کہا بردے میاں تمھارا اسلام پیچھے جا رہا، یہاں تک کہتم سے کم عمر نوجوان سبقت لے بحث مویطب نے کہا اللہ کی تم ! بہت مرتبہ میں نے اسلام قبول کرنے کا پختہ ارادہ کیا مگر ہر مرتبہ تمھارے باپ (حکم) نے دیر کرا دی اور جھے منع کرتا اور یہ کہتا رہا کہ تو ایپ باپ دادا کے دین کو محمد شائی کے دین کے لیے چھوڑ رہا ہے تو مروان چپ ہوکررہ گیا اور جو کچھ ہوا تھا اس پرشر مندہ ہوا۔

(لطائفِ علميه، اردو ترجمه كتاب الاذكيا)



مولانالبل شاہ جہانپوری نے اپنی ریش مبارک کو کریدتے ہوئے پریشان سا ہوکراینے ایک دوست سے کہا:

"صاحب! میں اپنا دیوان شائع کرنا چاہتا ہوں لیکن پریشانی یہ ہے کہ اس کے لیے مناسب نام نہیں سوجھ رہا ہے۔ اپنے تخلص کی رعایت سے مجموعہ کا نام "با قیات نام رکھنا چاہتا ہوں ، جیسے حضرت فانی بدایونی کے مجموعہ کا نام "بادی مخور دہلوی کے مجموعہ کا نام "بادی مخور" جوش ملیسانی کے مجموعہ کا نام "بادی سرجوش" ہے۔ "بادہ سرجوش" ہے۔

ان کے دوست نے نہایت نیاز مندی سے دریافت کیا: ''تو اس لحاظ سے آپ کی کتاب کا نام''مرغ کبل'' کیسا رہے گا۔''

(مزاحیات کا انسائیکلوپیدیا)



احیان دانش کوکسی شہر سے مشاعر ہے والے مدعو کرنے آئے۔ احیان دانش نے رسمی گفتگو کے بعد ہامی بھر لی۔ وہ لوگ چلے گئے تو احیان دانش کے آیک چہتے شاگرد ایوب شاہد سیم آ گئے۔ انھوں نے بھی ساتھ چلنے پر اصرار کیا، احیان دانش نے منتظمین مشاعرہ کو ٹیلی گرام بھیجی:

دوسرے ہی دن منتظمین کا جوابی تارآیا:

"معاف تیجیے گا ہمارا بجٹ کم ہے ہم ان تین شاعروں کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے!" (مراحیات کا انسائیکلوپیدیا)



عاویہ بن عبداللہ بن عامر ہے ایک شخص نے کہا مجھے تم ہے ایک ضرورت ہے کیا تم اسے پورا کرو گے؟ عبداللہ نے کہا ہاں اور مجھے بھی تم سے ایک حاجت ہے تم اسے پورا کر دو گے؟ انھوں نے بھی اقر ارکر لیا، عبداللہ نے کہا آپ اپنی حاجت بیان سیجھے، معاویہ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنے سب مکان اور جا کداد جو طاکف میں ہے۔ ہبہ کر دوعبداللہ نے کہا: ''کر دی' معاویہ نے کہا اب تم اپنی حاجت کہوعبداللہ نے کہا: ''وہ سب مجھے واپس کر دو۔' ان کو بھی کہنا پڑا کہ اچھا واپس کی ۔

(لطائفِ علميه، اردو ترجمه كتاب الاذكيا)



مولانا محمر علی جوہر نے سیتا پور میں ایک کھانے کی دعوت میں مہاتما گاندھی سے کہا:''میں بیسب سسرال کا مال سمجھ کر کھا رہا ہوں۔ مہاتما گاندھی بولے:''وہ کسے؟''

مولانا نے جواب دیا: ''میں رام پور کا ہوں اور بیسیتا بور ہے اور رام اور سیتا کے رشتے کا، تو آ کے کام ہی ہے۔''

(اردو دائجست، فروری ۲۰۰۶ء)



ایک شخص نے امام ابو محمد مجینی سے کہا کہ میں نصف درہم میں ایک گدھا کرایہ پر لے کرتمھارے پاس آیا ہوں تا کہ فلال فلال حدیث کے بارے میں تم سے کچھ سوال کروں۔ (یعنی اس نے نصف درہم کوعلم حدیث پرترجیح دی للہذا)
امام ابو محمد مجینی نے فرمایا کہ بقیہ نصف درہم پر پھر گدھا کرایہ پر لے کرواپس

لوٹ جاؤ۔

(كتاب الاذكياء از امام محمد ابن حوري منافق)



مشہور مزاح نگار کرنل محمد خان جہاں رہتے تھے۔قریب ہی ان کے کوئی ہم نام بھی قیام پذیر تھے۔ ایک روز کسی صاحب نے ان کے دروازے پر دستک دی جس پر ملازم نے دروازہ کھول کر پوچھا۔

"فرمایئے....؟"

جواب میں ان صاحب نے دریافت کیا۔

''کرنل صاحب گھریر ہیں۔''

ملازم بولا: "جی ہاں ..... آپ ڈرائنگ روم میں تشریف رکھیں۔ میں آٹھیں اطلاع کرتا ہوں۔ "

جب کرنل صاحب آئے تو اس اجنبی آ دمی سے بڑے تیاک سے ملے اور یوچھا:'' فرمائے! میں کیا خدمت کرسکتا ہوں؟''

اس براجنبی نے کہا:

''آپ کے بنگلے کے سامنے سے گزر رہا تھا، کرنل محمد خان لکھا دیکھا تو سوچا جائے پر دو گھڑی گپ شپ ہی ہو جائے۔''

کرنل صاحب نے اس کی خاطر تواضع کی اور جب وہ جانے گے تو کرنل محمد خان کہنے لگے:

"صاحب! آب اس گرمی کے موسم میں کرنل محمد خان کے چوتھے مہمان میں جو میری جائے پی کر جا رہے ہیں۔ اپنے کرنل دوست کو جا کرمشورہ

# مسراهنین دیستراهنین کیستراهنین

د يجيے گا كه يا تو وه اپنا نام بدل ليس يا پھر جائے كا بل اداكر دياكريں-'

(مزاحیات کا انسائیکلوپیدیا)



جزل ایوب کے دور میں جب پاکتان رائٹر گلڈ قائم ہواتو اس کا دفتر ایکسلیئر ہوٹل کراچی میں تھا۔ پہلے اجلاس کے موقع پر ملک کے دوسرے حصوں سے بھی ادیب اور شاعر کراچی آئے ہوئے تھے۔ ایک روز گلڈ کے دفتر میں اے حمید، شوکت صدیقی، ابراہیم جلیس اور چند دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ چند مزدور ایک بردی سی لوہے کی الماری سیرھیوں پر سے تھینچتے دھکیلتے اوپر لا رہے تھے۔ شورس کرشوکت صدیقی نے یوچھا:

''کیسا شور ہے۔۔۔۔؟''

اس زمانے میں ممتازمفتی کاضخیم ناول علی پور کا ایلی شائع ہوا تھا اور ادبی حلقوں میں اس کی ضخامت کے چرہے تھے۔ ابن انشاء نے اٹھ کرسٹر ھیوں کی طرف جھا نکا جس پر شوکت صدیق نے دریافت کیا:

''کیا اوپر چڑھارہے ہیں ....؟''

اس پر ابن انشاء بولے:

'' کچھنہیں .....مز دور مفتی کی کتاب علی پورِ کا ایلی رسوں کے ذریعہ او پر تھینچ رہے ہیں۔''

(مزاحیات کا انسائیکلوپیدیا)



مسراهنین کی استراهنین کی استرامنین کرد کی استرامنین کی استرامن کی استرامن کی استرامن کی استرامن کی استرامن کی استرامن کی ا

امام ابن الجوزي مُنظِيد لكصة بين:

ایک نحوی سبزی والے کے پاس رکا اور اس سے پوچھا کہ یہ بینگن ایک قیراط کے کتے ملیں گے اس نے کہاخمسین (پیچاس) نحوی نے کہاخمسون کہو پھر سبزی والے نے کہا چلوستین (ساٹھ) نحوی نے کہا ستون کہواس طرح سوتک جا پہنچا (نحوی غلطی نکالیّا رہا وہ بینگوں کی تعداد بڑھا تا رہا) سبزی والے نے کہا تو کئی سو سے بھی زیادہ لینا جا ہتا ہے بہر حال میں اسے تو نہیں دوں گا۔

(احبار الحمقي والمغفلين أز حافظ جمال الدين ابو الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي بيسة



مبرونے بیان کیا کہ ابی وہذیل کے شاگردوں میں سے ایک بھرے کا رہنے والا بغداد آیا اس نے بیان کیا کہ میں دو مختوں سے ملا میں نے ان سے کہا کہ میں قیام کے لیے کوئی جگہ چاہتا ہوں اور یہ خض بہت بدصورت تھا ان میں سے ایک نے کہا واللہ آپ کہال سے آئے ہیں؟ میں نے کہا بھر سے سے بیان کر دوسرے مخت کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا لا الہ الاللہ اے بہن دنیا کی ہر چیز ہی بدل گئی یہاں تک کہ یہ بات بھی کہ پہلے یمن سے بندر آیا کرتے تھے اب یہ ہوگیا کہ بھر سے سے آئے گئے۔

(كتاب الاذكيا، از امام جوزى بيات)



ہندوستان کے سیاست دان لالو پرسادیا دوجن دنوں بہار کے وزیرِ اعلیٰ تھے۔ یک دن انھوں نے اعلان کیا۔کہا:

''میں بہار کی سڑ کیں یوں بنا دوں گا جیسے ہیمامالنی کے گال۔''

مسراهتیں کی کھی ایک کی ایک کے

کچھ عرصہ بعدوہ چند صحافیوں سے باتیں کر رہے تھے تو ایک صحافی نے پوچھا: ''آپ نے وعدہ کیا تھا کہ بہار کر سرمکیس ایسے بنا دوں گا جیسے ہیما مالنی کے گال .....؟''

جواب میں لالو بولے:

"مال كها تفا-"

اس برصحافی کہنے لگا:

''شاید آپ نے سرکیس دیکھی ہی نہیں جن میں گڑھے پڑے ہوئے ہیں۔''

جواب میں لالو برسادیادو نے برجستہ کہا:

"پول لگتا ہے تم نے آج تک ہیما مالنی کے گال نہیں دیکھے۔"

(مزاحیات کا انسائیکلوپیڈیا)



ابو الحن علی بن منصور جلسی ہے مروی ہے کہ میں سیف الدولہ کی مجلس میں حاضر رہتا وہ ایک مرتبہ کسی دشمن پر فتح پا کر واپس آیا تو میں وہاں حاضر ہوا تو شعراء مجلی آئے تاکہ اسے مبارک باد دیں تو ایک شخص نے آکر اسے شعر سنایا:

و كانوا كفأر وسوسوا خلف خائط

وانت كسنور عليهم تسلقا

''وہ چوہوں کی طرح دیوار کے پیچھے بندھے ہوئے تھے اور تو بلی کی طرح ان پر جھیٹ پڑا۔''

سیف الدولہ نے اس کو باہر نکالنے کا حکم اے نکال دیا گیا۔ وہ دروازے

مسراهنين کي کي کي کي کي دورا کي

پر کھڑا رونے لگا سیف الدولہ کو اس کے رونے کا پتا چلا اس نے اسے
بلوایا اور رونے کا سبب بوچھا اس نے کہا: ''میں نے تو حتیٰ المقدور کوشش
کی تھی اب جب میری امید خاک میں مل گئ ہے اور میں ذلیل ہوگیا ہول
تو رو رہا ہوں سیف الدولہ نے کہا تیرا ستیاناس تیری نثر جسی نثر کہنے والا
کہاں ہوگا جو اس جیسی نظم بھی کہہ سکے پھر کہا کہ تو نے کتنے کی امید کی تھی،
اس نے کہا بانچ سو درہم سیف الدولہ نے اسے ایک ہزار درہم دیے۔
(حمافت اور اس کے شکار اردو ترجمہ احسار الحمقیٰ ابن الحوزی ہوئے۔)

پاکتان کا سابق وزیر اعظم ذوالفقارعلی بھٹوایک مرتبہ بہت بڑے اجتماع سے خطاب کر رہا تھا۔ دوران تقریر کسی دل جلے مخالف نے احتجاجاً جوتا اونچا کیا۔ مقصد یہ تھا کہ بھٹواحتجاج کو سمجھیں۔ بھٹو کی نظر پڑگئی۔ اس نے تقریر کے دوران ہی کہا ''ہاں ہاں! میں سمجھ گیا ہوں۔ جوتے مہنگے ہو گئے ہیں۔ سد باب کے لیے ضرور اقدام کیا جا کیں گا۔''

(مزاحیات کا انسائیکلوپیدیا)



محمد بن حسن کا ایک بیٹا تھا اس نے کہا کہ ابا میں نے ایک شعر کہا ہے۔ ابن حسن نے کہا ساؤ اس نے کہا اگر میں اچھا کہوں تو آپ مجھے ایک باندی یا غلام مبہ کریں گے، ابن حسن نے کہا دونوں دوں گا، اس نے شعر سنایا:

ان الدیار طیعا هیجن حزنا قدعفا
ابکیننی لشقاوتی و جعلن راسی کالقفا

www.besturdubooks.net

مسراهنیں کے اس مسراهنیں مسراهنیں مسراهنیں مسراهنیں کے اس کے

"بے شک ان دیار کے خیال نے میرے م کو بھڑکا کرمیرے سرکے بال اتار دیے اور میری بدیختی پر مجھے رلایا اور میرے سرکو گردن کی طرح کر دیا۔"

تو ابن حسن نے کہا کہ بیٹے تم غلام یا باندی کے اہل تو نہ بن سکے گرتم جیسے بیٹے کوجنم دینے کی وجہ سے تمھاری مال کو تین طلاق دیتا ہوں۔
(حماقت اور اس کے شکار اردو ترجمه احبار الحمقیٰ ابن الحوزی بُرَشَدُی)



اہل کوفہ مامون الرشید کے پاس اپنے عامل کے ظلم کی شکایت لے کر آئے،
مامون نے کہا: میرے خیال میں تو اس سے زیادہ عادل کوئی نہیں، اس قوم میں سے
ایک شخص نے کہا: اے امیر المونین پھر تو آپ کے لیے بیضروری ہوگیا کہ آپ
تمام شہروں کو اس کے عدل میں حصہ دار بنا دیں تا کہ عامل کی الطاف و کرم کی نظر تمام
رعایا پر مساوی ہو جائے لیکن ہم کو ان کے عدل سے تین سال سے زیادہ تک نہ نوازا
جائے، یہ س کر مامون ہنس پڑا اور اس کو بدل دینے کا تھم دے دیا۔
راطانف علمیہ، اردو ترجمہ کتاب الاذکیا)

پاکتان دانشوروں کا ایک وفدئی دہلی آیا تو اس میں مولانا عبدالمجید سالک بھی تھے۔ سالک صاحب کا قیام فتح پوری کے ایک ہوٹل میں تھا۔ خوشتر گرامی اور پنڈت ہری چند اختر، مولانا سالک کے ہال ہوٹل میں حاضر ہوئے تو ہوٹل کے ملازم سے خوشتر گرامی نے دریافت کیا:

"تمهارے يہال كوشت جھكے كا كما ہے يا حلال كا-"

من نسرامنین دیگری الله کی الله

ملازم نے جرب زبانی سے کام لیتے ہوئے بڑی تفصیل سے بتایا:
"ہمارے ہاں حلال گوشت بگتا ہے اور فلال مسلمان قصائی کے یہال سے آتا ہے۔"

اس پر پنڈت ہری چنداختر بردی سادگی سے بولے: "اس بھائی ہاں! یہ بتا چل گیا کہتم سب حلال خور ہو۔"

(مزاحیات کا انسائیکلوپیدیا)



ابوعثان جاحظ ہے کہتے ہیں کہ مجھے یکیٰ بن جعفر نے بتایا کہ اہل فارس میں ہے ایک شخص میرا پڑوی تھا اس کی بہت لمبی داڑھی تھیٰ اور اس جیسی لمبی داڑھی میں نے کسی کی نہیں دیکھی، وہ ساری رات روتا رہتا ایک رات اس کے رونے کی آ واز ہے میری آ کھھل گئ تو وہ اس وقت پھوٹ بھوٹ کر رور ہا تھا اور اپنے سر اور سینے کو پیٹ رہا تھا اور قرآن کریم کی ایک آیت دہرا رہا تھا جب میں نے اس کی میہ حالت دیکھی تو میں نے سوچا کہ وہ آیت ضروری سنی چاہیے جس نے اس کا میہ حالت دیکھی تو میں نے اور میری نینداڑا دی ہے تو میں نے کان لگا کر سنا تو وہ آیت میں کر کے رکھ دیا ہے اور میری نینداڑا دی ہے تو میں نے کان لگا کر سنا تو وہ آیت میں تھی و میس خوال کرتے ہیں حاکفتہ کے بارے میں' تو میں جھھ گیا کہ ''اور میہ تھھ سے سوال کرتے ہیں حاکفتہ کے بارے میں' تو میں جھھ گیا کہ گئی داڑھی کبھی جھوٹ نہیں ہوئی۔

(حماقت اور اس کے شکار اردو ترجمه احبار الحمقیٰ ابن الحوزی بیات )



ایک درزی ایک ترک کے یہاں پہنچا تا کہ اس کے لیے قبا کائے۔ وہاں پہنچ

کراس نے کا ٹنا شروع کر دیا اور ترکی اسے دیکھ رہا تھا، اس کی وجہ سے درزی کو پچھ کپڑا جہانے کا موقع نہیں مل رہا تھا تو درزی نے زور سے ایک گوز مارا اس کوس کر ترکی مہنتے مہنتے ہوئے اوٹ بوٹ ہو گیا اس دوران درزی کو جتنا کپڑا اڑانا تھا اڑا لیا، پھر ترکی نے سیدھا بیٹھ کر کہا کہ درزی ایک دفعہ پھر، تو درزی نے کہا اب جائز نہیں، قبا تنگ ہو جائے گی۔ رکتاب الاد کیا، از امام حوری بھینے

امرتسر سے روانہ ہونے والی بس کے ایک مسافر نے کنڈیکٹر کو پیسے دیے اور کہا: '' آنند بور کا ایک ٹکٹ دے دو۔''

بس میں نہنگ سنگھ بھی سوار تھا۔ نہنگ سنگھ بھی ان سکھوں میں سے ایک تھا جو مذہبی جنونی ہوتے ہیں، اس نے مسافر کو ایک تھیٹر مار اور کہا: ''آند بور ہمارا مقدس مقام ہے، نرا آند بور کیا ہوا، آند بور صاحب کہو۔''

دوسرے مسافر نے پہلے کی درگت بنتے دیکھی، تو کنڈ مکٹر سے کہا '' مجھے انبالہ صاحب کا ایک کمکٹ دے دو۔''

نہنگ صاحب نے اسے بھی ایک تھیٹر دے مارا اور کہا: ''یہ انبالہ کب سے صاحب ہوگیا،صرف انبالہ کہو۔''

تیسرے مسافر نے یہ دیکھ کر پیسے کنڈیکٹر کی ہتھیلی پر رکھے اور نہنگ سنگھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا

''پیصاحب جہاں کا تکٹ کہیں مجھے وہیں کا ہی بنا دو۔''

(اردو دائجست، فروری ۲۰۰۶ء)



مسراهنین کی استراهنین کی استراهنین

ناصر کاظمی اور حبیب جالب بے تکلف دوست سے جالب نے کاظمی سے کہا:

"آپ کی غزلیات سن کر میری خواہش ہوتی ہے کہ کاش مجھ میں بھی الیی
عمدہ غزل لکھنے کی استعداد ہوتی، جب میں آپ کا کوئی کلام دیکھنا ہوں تو
میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کاش اس پر میرا نام لکھا ہو۔'
جالب نے کاظمی سے اس تعریف کاشکر یہا داکیا۔
جالب نے ناصر کاظمی سے پوچھا: "میری غزل دیکھ کرآپ کا کیا ردمل ہوتا ہے۔'
ناصر کاظمی بولا:

"خدا کاشکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کی غزل یانظم آپ کے نام سے ہی چھپی، غلطی سے میرا نام نہیں جھپ گیا۔"

(مزاحیات کا انسائیکلوپیدیا)



ابوالعما ہید کا ایک شاگر دنصوف اور زہمنش ہوگیا اور اس کی ایک آئے کھوٹ گئی تھی اس نے کہا دنیا کو دونوں آئکھوں سے دیکھنا اسراف ہے۔ (احبار الحمقیٰ والمغفلین از حافظ حمال الدین ابو الفرج عبدالرحمن ابن الحوزی مُشِیْدِ



ایک شخص ایک گھر میں اجرت پر کام کر رہا تھا اور حیت کی کڑیاں بہت جھی ہوئی تھیں، جب مالک مکان آیا اور اس نے اجرت کا مطالبہ کیا تو مالک نے کہا کہ ان کڑیوں کوٹھیک کرویہ جھی ہوئی ہیں تو اس کاریگر نے جواب دیا کہ اس میں آپ کے لیے کوئی اندیشہ کی بات نہیں (یہ ٹھیک ہیں جھی ہوئی اس لیے کہ رکوع کی طرف جھک کر) یہ اللہ کی تبیع پڑھ رہی ہیں، مالک مکان نے کہا مجھے یہ ڈر ہے کہ ان پر جھک کر) یہ اللہ کی تبیع پڑھ رہی ہیں، مالک مکان نے کہا مجھے یہ ڈر ہے کہ ان پر

مسراهنین کی کی کی این کی

جذبه اخلاص غالب ہو جائے تو بیسجدہ میں جایزیں۔

(كتاب الاذكيا، از امام جوزى بُوالله)



فراق اور ساحر ہوشیار پوری ایک ساتھ امرتسر کے ایک ہوٹل میں پہنچ۔ ساحر نے ہوٹل کا رجٹر بھرنا شروع کیا۔ فراق پاس ہی ایک کرس پر بیٹھ گئے۔ ساحر پیشہ کے خانے پر پہنچ تو فراق کی طرف مڑ کر بولے:

· · كيون صاحب مين اپنا بيشه كيا لكھ دون؟ · ·

فراق نے کہا:

· معثوق لكه دو ـ "

ساحر بولا''اس عمر میں؟''

جواب میں فراق نے برجت کہا:

''تو کیا ہوا،آ گے پنش یا فتہ بھی لکھ دو۔''

(مزاحیات کا انسائیکلوپیڈیا)



جاحظ نے لکھا ہے کہ ایک عورت نے اپنے بچے کے استاد کو کہا کہ میرا بچہ کہنا نہیں مانتا اس کو ڈراؤ، بیاستاد کمی داڑھی والا تھا اس نے داڑھی اپنے منہ میں لی اور اپنا سر ہلا کر زور دار چیخ ماری بید دکھے کرعورت کا خوف سے گوزنکل گیا اس نے ڈرتے ہوئے کہا کہ معلم صاحب میں نے بچے کو ڈرانے کے لیے کہا تھا نہ کہ مجھے۔ تو معلم نے کہا کہ اے احتی عورت! جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو نیک اور بد دونوں ہلاک ہو جاتے ہیں۔

وي مُسرَاهنين ليهي المهالي الم

(احبار الحمقي والمغفلين از حافظ جمال الدين ابو الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي بيست )

ایک شخص نے ایک اعرابی سے کہا کہ تیرا کیا نام ہے اس نے کہا فرائ بین البحرین الفیاض ( دو دریاؤں کے درمیان بہنے والی نہر فرات ) پھراس نے پوچھا کہ آپ کی کنیت کیا ہے اس نے کہا ابوالغیث اس نے کہا پھرتو ضروری ہے کہ تجھ میں کشی چھوڑی جائے ورنہ ہم سب غرق ہوجا کیں گے۔

(لطائفِ علميه، اردو ترجمه كتاب الاذكيا)



بھارت کے صدر کے طور پر جب پنجاب کے سکھ گیانی ذیل سکھ کو نامزد کیا گیا، او ان کے گاؤں کے معززین پر مشمل ایک وفد انھیں بدھائی، (مبار کباد) دینے راشٹر پی بھون آیا، گیانی جی نے وفد کا استقبال کیا،''ست سری اکال' کے بعد وفد کے لیڈر نے بتایا کہ وہ''کرٹسی کال' (یعنی مبارک باد دینے) آئے ہیں، گیانی جی حجمت میز پر پڑے فون کی طرف اشارہ کر کے بولے:''ایہ پیا ہے مترو! جنیاں مرضی ہے کالاں کرو۔' (دوستو! فون یہ رہا، جتنی مرضی کالیں کرو۔)

(اردو دَائجست، فروري ۲۰۰۶ء)



پروفیسر جگن ناتھ آزاد پاکتان آئے تو ان کے اعزاز میں منعقدہ ایک دعوت میں سبزیاں، دالیں تو وافر مقدار میں تھیں مگر گوشت کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا، جگن ناتھ نے میز بان کو اپنے پاس بلایا اور کہا: ''بھائی صاحب! اگر آپ کو بھی یہی کچھ کھانا تھا، تو پھر آپ لوگوں کو پاکتان بنانے کی کیا ضرورت تھی۔''



احمد بن الحن المقرى نے بیان کیا کہ بنان ایک دعوت نکاح کے موقع پر پہنچا اندر پنچے کی صورت نہ بن پڑی تو ایک بقال کے پاس پہنچا اور اس سے دس بیا لے شہد لے کر اپنی انگوشی رہن رکھ دی اور شادی والے گھر کے دروازے پر پہنچا اور آ واز دی کہ اے دربان دروازہ کھول، دربان نے کہا تو کون ہے، بنان نے کہا تو کون ہے، بنان نے کہا تو کون ہے، بنان نے کہا قو کون ہے، بنان نے کہا قو کون ہے، بنان ہے کہا تو کون ہے، بنان نے کہا غالباً تو مجھے نہیں پہچانتا میں وہ ہوں جس کو پیالے لینے کے لیے بھیجا تھا، دربان نے دروازہ کھول دیا، بنان نے داخل ہوکر لوگوں کے ساتھ کھایا پیا جب فارغ ہوگیا تو پیالے اٹھا کر آلیا اور دربان سے کہا دروازہ کھولو وہ لوگ بالکل خیالے فالی شہد چاہتے ہیں ان کو واپس کرنا پڑے گا پھر آ کر پیالے بقال کو واپس کر گیا۔ اور اپنی انگوشی لے گیا۔

(كتاب الاذكيا .... از امام ابن جوزي بيت )



ایک آدمی نے قاضی ابو یوسف میسی سے بوچھا: "پستے کا حلوہ زیادہ مزیدار ہوتا ہے یا بادام کا۔"

قاضی صاحب نے فوراً جواب دیا: ''معاملہ انصاف کا ہے اور میں فریقین کی عدم موجودگی میں فیصلہ ہیں کرسکتا، دونوں کو حاضر کیا جائے ، تو بتاؤںگا۔''
داردو دائحست، فروری ۲۰۰۶ء)



کانپور کے ایک مشاعرے میں مقامی شاعر نشتر جو خاصاتن وتوش رکھتے ہیں ان کو دیکھتے ہی فراق بول اٹھے: "ان کو دیکھتے ہی فراق بول اٹھے: "اتنا موٹا نشتر بیاتو ظلم ہے۔"

حاضرین کے ساتھ نشر بھی مننے لگے۔

ای مشاعرے میں جب ایک شاعر اپنا کلام پڑھ رہے تھے تو نشور واحدی نے ٹوکا: " " شعر میٹر سے بے نیاز ہے۔"

فراق نے جواب دیا:

''یڑھنے دویہ زمانہ میٹر کانہیں کلومیٹر کا ہے۔''

(مزاحیات کا انسائیکلوپیڈیا)



اساعیل بن زیاد سے مروی ہے کہ اعمش سے اس کی بیوی نے لڑائی کی، اعمش کے پاس ایک شخص ابوالبلاد نامی آیا کرتا تھا وہ چیخ کرعربی میں بات کرتا اور حدیث سننے کی فرمائش کرتا تو اعمش نے اسے کہا اے ابوالبلاد میری بیوی نے جھے سے لڑائی کی ہے اور مجھے غم میں مبتلا کر دیا ہے، اس کے پاس جا کر لوگوں میں میرا مرتبہ اور مقام اسے بتلاؤ تو وہ آ دمی ان کے گھر گیا اور اس کی بیوی کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمھاری قسمت اچھی بنائی ہے، یہ ہمارے شخ اور سید ہیں، ہم ان سے دین کی باتیں حلال و حرام سیکھتے ہیں، شمصیں ان کی آئھوں کے چند ھے بین اور بنڈلیوں کے محمدے بین سے خانف نہیں ہونا چا ہے، یہ بن کر آعمش غصے ہوئے اور کہا اللہ تیرے دل کو اندھا کرے تو نے اسے میرے تمام عیب بنا دیے ہیں نکل میرے گھر سے یہ دل کو اندھا کرے تو نے اسے میرے تمام عیب بنا دیے ہیں نکل میرے گھر سے یہ کہہ کراسے وہاں سے نکال دیا۔

(احبار الحمقيٰ والمغفلين از حافظ جمال الدين ابو الفرج عبدالرحمن ابن الحوزي مجاللة )



علی بن الحسن بن علی القاضی نے اپنے والد سے نقل کیا کہ سفر میں ایک طفیلی

ایک شخص کے ساتھ ہولیا اس نے طفیلی ہے کہا ذرا بازار جاکر ہمارے لیے گوشت خرید لاؤاس نے کہانہیں واللہ میں اس پر قادرنہیں تو خود جاکر لے آیا۔ پھراس نے کہا اٹھ کر پکا لے تو اس نے جواب دیا کہ مجھ سے ٹھیک نہیں پکے گا تو اس نے خود پکا لیا پھراس نے اس سے کہا اٹھ کر اس کا ٹرید بنا لے تو جواب دیا واللہ میں تو بہت ست ہو رہا ہوں تو اس شخص نے خود ہی ٹرید بھی بنا لیا پھر اس نے کہا کہ اس کو پیالوں میں اتار لے تو بولا مجھے یہ ڈر ہے کہ کوئی جمچے میرے کپڑوں پر نہ الٹ جائے تو اس شخص نے خود ہی بیالوں میں اتار لے تو بولا مجھے یہ ڈر ہے کہ کوئی جمچے میرے کپڑوں پر نہ الٹ جائے تو اس شخص نے خود ہی بیالوں میں اتارا، پھر اس نے کہا اب اٹھ کر کھا تو لے، تو طفیلی نے کہا اب اٹھ کر کھا تو لے، تو طفیلی فی اس کے کہا اب تو مجھے شرم آ ہی گئی کہاں تک تیری ہر بات سے انکار ہی کرتا رہوں اور اٹھ کر کھانے لگا۔

(كتاب الإذكيا، از امام جوزي بياتيا



حفیظ جالندھری کے ایک عقیدت مند نے انھیں اپنے ایک امیر دوست سے ملایا اور بڑے فخر سے کہا:

"آپ سےملیئے،آپ ہی حفیظ جالندھری۔"

اس براس دولت مندآ دمی نے ہاتھ آ گے بوھاتے ہوئے کہا:

''اچھا، تو آپ بھی جالندھر کے رہنے والے ہیں۔''

(مزاحیات کا انسائیکلوپیدیا)



احمد بن المعدل البصرى نے بیان کیا کہ میں عبدالملک بن عبدالعزیز الماجشون کے پاس بیٹا تھا کہ ان کے پاس ان کا ایک مصاحب آیا اور کہنے لگا بہت

عجیب بات ہے۔عبدالملک نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں اینے باغ میں جانے کے لیے جنگل کی طرف چلا جب صحرا میں پہنچ گیا اور شہر کی آبادی سے دور نکل آیا تو ایک مخص نے سامنے آ کر مجھے روک لیا اور کہا اپنے کپڑے اتارو، میں نے کہا کیا وجہ کیوں کپڑے اتاروں؟ اس نے کہا اس لیے کہ میںتم سے زیادہ ان کامستحق ہوں، میں نے کہا یہ کیسے؟ بولا اس لیے کہ تمھارا بھائی ہوں اور میں ننگا ہوں اور تم کپڑے پہنے ہوئے ہو میں نے انکار کیا تووہ بولا ہر گزنہیں تم ان کو بہت عرصہ پہن ھے ہو، اب ان کو پہننے کا میرا نمبر ہے میں نے کہا پھرتو مجھے برہنہ کرے گا اور میرا ستر کھلوائے گا، کہنے لگا اس میں کوئی حرج نہیں، ہم کو روایت بینچی ہے امام مالک میسالیہ سے انھوں نے کہا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ کوئی شخص نگا ہو کر عسل کر لے، میں نے کہا مجھ سے لوگ ملیں گے اور وہ میرا ستر دیکھیں گے بولا اگر لوگ مجھے اس راستہ میں دیکھیں گے تو میں اس میں تیرے سامنے نہیں آؤں گا۔ میں نے کہا میرے خیال میں تومنخرا بن کر رہا ہے، مجھے جھوڑ کہ میں اینے باغ میں جا کریہ کیڑے اتار کر تجھے دے دوں گا کہنے لگا ایسانہیں ہوسکتا تو نے سوچا ہے کہ وہاں اینے جار غلاموں کو کہہ کر مجھے بکڑوائے گا کہ وہ مجھے تھینچ کر سلطان کے یاس لے جائیں تو وہ مجھے جیل میں ڈال دے اور میری چرٹی اود هیر دے اور میرے پاؤں میں بیریاں ڈال دے، میں نے کہا ایا ہر گزنہ ہوگا میں تجھ سے حلفیہ عہد کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے تجھ سے وعدہ کیا اسے پورا کروں گا اور مجھے نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بولا ایبانہیں ہوسکتا ہم کو امام مالک میں سے روایت پینجی ہے کہ اس عہد کا بورا كرنا لازمنہيں ہے جس كا حلف چوروں سے كيا جائے ميں نے كہا ميں اس بات ير بھی حلف اٹھاتا ہوں کہ اینے اس عہد میں اس حیلہ سے کامنہیں لوں گا، بولا پیہ حلف بھی اسی ایمان اللصوص (یعنی چروں سے حلف کرنا) سے مرکب ہے میں نے کہا یہ باہمی مناظرہ جھوڑ واللہ میں اپنی رضا و رغبت سے یہ کپڑے تجھے دے دوں گا، تو اس نے تھوڑی دیر گردن جھکائی پھر سراٹھا کر کہنے لگا کہ تو پتہ ہے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ میں نے کہانہیں۔ کہنے لگا میں نے نگاہ دوڑائی ان تمام لیٹروں کے معمول پر جورسول اللہ مَا لَیْتُم کے زمانہ سے آج تک ہوئے ہیں تو مجھے کوئی بھی لیٹرا ایسانہیں ملا جس نے ایسا کیا ہواور مجھے یہ بات بہت ہی مکروہ اور نا گوارگزری ہے کہ اسلام میں ایک ایسی بدعت جاری کر دوں کہ اس کا بوجھ میری گردن پر رہے اور جو میرے بعد اس پر عمل کرے قیامت تک اس کا بوجھ میری گردن پر رہے، بس کپڑے اتار میں اس پر عمل کرے قیامت تک اس کا بوجھ میری گردن پر رہے، بس کپڑے اتار میں ان کیا ہو جھ میری گردن پر رہے، بس کپڑے اتار میں ان کیا ہو جھ میری گردن پر رہے، بس کپڑے اتار میں ان کیا ہو جھ میری گردن پر رہے، بس کپڑے اتار میں ان کیا ہو جھ میری گردن پر رہے، بس کپڑے اتار میں ان کیا ہو جھ میری گردن پر رہے، بس کپڑے اتار میں ان کیا ہو جھ میری گردن پر رہے، بس کپڑے اتار میں ان کیا ہو جھ میری گردن پر رہے، بس کپڑے اتار میں ان کیا ہو جھ میری گردن پر رہے، بس کپڑے اتار میں ان کیا ہو جھ میری گردن پر رہے، بس کپڑے اتار میں ان کیا ہو جھ میری گردن پر رہے، بس کپڑے اتار میں ان کہنے کیا ہو جھ میری گردن پر رہے، بس کپڑے اتار کرا سے دے دیے اور وہ لے کرچل دیا۔

(كتاب الاذكيا، از امام جوزى بَيْتَالَيْهُ)



ہری پور ہزارے میں قنتل شفائی اور ان کے دوستوں نے 1939 ء میں ڈاکٹر اقبال کی پہلی برسی کے سلسلے میں مشاعرے کا اہتمام کیا۔ چندہ اکٹھا کرنے کے سلسلے میں ایک دکا ندار کو انھوں نے کہا:

''ڈاکٹر اقبال کی برسی کے سلسلے میں بیہ مشاعرہ ہور ہاہے۔''

اس نے آبدیدہ ہوکر پوچھا:

'' کیا سچ مچ ڈاکٹر اقبال وفات پا گئے ہیں۔''

اس برقتیل شفائی نے حیران ہوکر بوجھا:

''آڀاڻھيں جانتے تھے؟''

اس پراس نے کہا:

''کیوں نہیں ابھی دو سال پہلے میری بھینس بیار ہوگئی تھی انھوں نے بڑی



(مزاحیات کا انسائیکلو بیڈیا)



علی بن الحسین الرازی نے بیان کیا کہ دس آ دمی ایک درخت کے پنجے بیٹے تھے انھوں نے بہلول کو آتے ہوئے دیکھ کر کہا کہ آؤ آج بہلول کو چھٹریں گے، بہلول نے بھی ان کی گفتگوس لی تو ان کے پاس آگیا تو انھوں نے کہا اے بہلول! اگرتم اس درخت کی چوٹی تک چڑھ جاؤ تو ہم شمصیں دس درہم دیں گے، کہا اچھی بات ہے (لاؤ!) انھول نے دس درهم دے دیے اس نے ان کو آسین میں ڈال لیا بھر ان کی طرف متوجہ ہوکر کہا لاؤ سیڑھی! تو انھوں نے کہا کہ بیتو شرط میں داخل بھر ان کی طرف متوجہ ہوکر کہا لاؤ سیڑھی! تو انھوں نے کہا کہ بیتو شرط میں داخل بہیں تھا، بہلول نے کہا میری شرط میں تھاتمھاری شرط میں نہیں تھا۔

(لطائفِ علميه، اردو ترجمه كتاب الاذكيا)



مشہور زمانہ آسریلیا کے تیز باؤ کرڈینس للّی سے بوچھا گیا کہ اس کی پہندیدہ موسیقی کون سی ہے؟ اس نے جواب دیا" مخالف بلے باز کے سر سے میری گیند کے مگرانے کی آ واز۔''

(اردو ڈائجست، فروری ۲۰۰۶ء)



بہلول سے بوچھا گیا کہ ایک شخص کا انقال ہوا، اس نے ایک بیٹا اور ایک بیٹی اور بیل اور ایک بیٹی اور بیل کے جواب اور بال کچھ نہیں چھوڑا تو ترکہ کی تقسیم کیسے ہوگی؟ بہلول نے جواب دیا اس طرح کہ بیٹے کے حصہ میں یتیمی اور بیٹی کے حصہ میں رونا پیٹنا اور بیوی کے

حصه میں گھر کی وریانی اور جو باقی بیچے وہ عصبات کاحق ہوگا۔

(كتاب الاذكيا، از امام حوزي بُرَالله)



تاریخ اسلام میں فرقہ باطنیہ گزرا ہے جس نے اسلام کو بہت نقصان پہنجایا ..... ہزاروں مسلمانوں کوحوالہ شمشیر کیا،اس فرقے کا امیر عرب کا ایک بد باطن شخص حسن بن صباح تها، وه ایک دفعه جهاز میں سوار تھا، سمندر میں طوفان آ گیا، جهاز کوخطره لا حق ہوا تو سب مسافروں کو موت نظر آنے لگی، دعائیں کرنے لگے کہ اے اللہ! ہارے جہاز کو بچا لے،حسن بن صباح کھڑا ہوگیا اور بڑے اعتماد سے کہنے لگا،لوگو! گھبراؤنہیں میں بیپیٹین گوئی کرتا ہوں کہ بیہ جہاز غرق نہیں ہوگا اور ہم سب بخیرو عافیت کنارے پر پہنچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے جہاز سلامتی سے کنارے پر پہنچ گیا،سب مسافر اس قدر متاثر ہوئے کہ اس کو اپنا پیشوا مان لیا، راستے میں ایک خاص چیلے نے جو اس کی کرتو توں سے اچھی طرح واقف تھا، کہا: مرشد! آب نے اتنی بردی پیشین گوئی کس بھروسے پر کر دی تھی؟ حسن بن صباح کہنے لگا: میں نے اس وقت بیسوچا کہ بیہ جہازیا تو غرق ہو جائے گایا سلامتی سے کنارے پر آ بہنچ جائے گا، اگر جہاز محفوظ رہا تو پیشین گوئی جبک جائے گی اور اگر غرق ہوگیا تو میں رہوں گا اور نہ یہ دوسرے مسافر کون مجھے طعنہ دے گا کہ تمھاری پیشین گوئی غلط نکلی په (علمی مزاح :صفحه ۲۸)



ہندوؤں کی ایک مقدس کتاب میں عورتوں کے لیے ہم مہ چلتر لکھے ہیں، کسی نے مشاق احمد یوسفی سے یو چھا کہ اس مقدس کتاب میں عورتوں کے صرف ہم مہم چلتر



یوسفی صاحب نے جواب دیا: "کیول کہ اس وقت صرف یہیں تک گنتی آتی تھی۔" (اردو ڈائحست، فروری ۲۰۰۶ء)



کانپور کے سالانہ مشاعرے میں فنا نظامی کانپورکو کنور مہندر سنگھ بیدی نے بیہ کہتے ہوئے دعوت تخن کے شاعر جناب فنا نظامی کو دعوت تخن دیتا ہوں۔''

فنا نظامی نے داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا: ''سردار جی چوٹی کے شاعر تو آپ ہیں میں داڑھی کا شاعر ہوں۔''

(مزاحیات کا انسائیکلوپیڈیا)



ایک شخص امام یوسف بیدائی کی مجلس میں خاموش رہتا تھا تو امام ابو یوسف بیتائیہ نے اسے فرمایا کہ کیا تم بولتے نہیں؟ اس نے کہا کیوں نہیں بتا ہے روزہ دار کب روزہ کھولتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب غروب آ فتاب ہو جائے، اس نے کہا اگر آ دھی رات تک آ فتاب غروب ہی نہ ہوتو ..... امام ابو یوسف بیتائیہ بنس پڑے اور فرمایا کہ تم نے چپ رہ کرمجے کیا اور میں نے تم سے بولنے کی فرمائش کر کے غلطی کی۔ کرتم نے چپ رہ کرمجے کیا اور میں نے تم سے بولنے کی فرمائش کر کے غلطی کی۔ (حمافت اور اس کے شکار اردو ترجمہ احبار الحمقیٰ ابن الحوزی بیتائیہ)



ابو الحن مدائنی نے ذکر کیا کہ ایک دن عمران بن طان اپنی بیوی کے پاس آیا۔ اور عمران بہت بھدا اور بستہ قد تھا اس کی بیوی سنگار کیے بیٹھے تھی اور

خوبصورت تھی جب عمران کی نگاہ اس پر پڑی تو اس کو بے اختیار تکتا رہا ہیوی نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ واللہ آج صبح کے وقت تو بہت پیاری دکھائی دے رہی ہے۔ اس نے کہا بثارت ہو میں اور تو دونوں جنتی ہیں۔ اس نے کہا یہ تجھے کہاں سے معلوم ہوگیا؟ اس نے کہا اس لیے کہ بجھے جھے جیسی عورت ملی اور اس پر تو نے اللہ کا شکر کیا اور میں تجھ جیسے کے ساتھ مبتلا ہوئی تو میں نے صبر کیا اور صابر اور شاکر دونوں جنت میں جائیں گے۔

(لطائفِ علميه، اردو ترجمه كتاب الاذكيا)



ہارون الرشید ایک دفعہ خراسان سے جج کے لیے مکہ مکرمہ جا رہا تھا، طوس کے مقام پر اسے ایک خفس ملا جو کہنے لگا: اے خلیفہ میں ایک بدو ہوں، مامون نے کہا کوئی تعجب کی بات نہیں اس نے کہا میں جج کے لیے جانا چاہتا ہوں، مامون نے کہا خدا کی زمین وسیع ہے بڑی خوش سے جاؤ، وہ کہنے لگا: میرے پاس زادراہ نہیں ہے، مامون نے اس کو جواب دیا، تب تو تجھ پر جج فرض ہی نہیں، بدو بولا، امیر المونین! میں آپ سے بچھ انعام لینے آیا ہوں، فتوی تو نہیں پوچھنے آیا، مامون الرشید ہنس میں آپ سے بچھ انعام دینے کا تھم دے دیا۔



جارج برناڈ شاعظیم ڈرامہ نگارتو تھے ہی، بلا کے خود برست بھی تھے۔ اکثر کہتے ہے کہ میری تحریر کا ایک ایک لفظ پونڈ کی قیمت رکھتا ہے۔ کسی نے ازراہ مذاق ایک پونڈ جھیجتے ہوئے لکھا:

"ایک بونڈ حاضر ہے، براہ کرم مجھے ایک قیمتی لفظ ارسال کر دیجے۔"

شاہ نے جواب میں واقعی ایک ہی لفظ لکھ کر بھیجا۔ وہ لفظ تھا۔ ''شکریہ۔''

(مزاحیات کا انسائیکلوپیڈیا)



جاحظ نے بیان کیا کہ میں نے ایک خوبصورت عورت کو دیکھا تو میں نے اس سے کہا تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا ملہ۔ میں نے کہا کیا تو مجھے اجازت دے گی کہ تیرے حجر اسود کو بوسہ دوں، (رخسار کا تل مراد ہے) اس نے کہانہیں، بغیر زاد راحلہ ایسانہیں ہوسکتا (حج بغیر سفر کے مصارف اور سواری پر قدرت کے فرض نہیں ہوتا اس طرح بہ بھی بغیر اداء مہر و نکاح شرعی حرام ہے)۔

(کتاب الاذکیا، از امام جوزی بیزاتیم



مغل شہنشاہ اکبر درباری شاعر فیضی نے ایک کتا پالاتھا جسے وہ پیار سے بیٹا کہا کرتا تھا ایک دن فارس کے عظیم جوان مرگ شاعر عرفی نے خوش دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یوجھا:

''صاحب زادے کا نام کیا رکھاہے؟''

فیضی نے جوابا کہا: ''عرفی یعنی عرف عام میں کتا جو بولا جاتا ہے۔'' عرفی بھی خاموش نہ رہ سکا، اس نے زندہ دلی کے ساتھ کہا: ''مبارک ہو۔'' فیضی کے باپ کا نام شخ مبارک ہے۔

(مزاحیات کا انسائیکلوییدیا)



مسراهتیں

ابن جوزی لکھتے ہیں:

ایک آ دمی، گدھا خرید نے بازار گیا اس کا ایک دوست اے ملا اس نے پوچھا کہاں جارہ ہو؟ اس نے کہا بازار جا رہا ہوں گدھا خرید نے ، اس نے کہا ان شاء اللہ کہو، اس نے کہا کہ یہاں ان شاء اللہ کہو کی جگہیں درہم میری جیب میں موجود ہیں گدھا بازار میں موجود ہے، جس وقت یہ گدھا خرید نے کے لیے بازار گھوم رہا تھا تو کسی نے اس کے درہم چرا لیے (جیب کٹ گئ) یہ منہ لٹکائے واپس آیا تو اس اس کا دوست ملا اس نے پوچھا کیا کر کے آئے، اس نے کہا میرے درہم چوری ہوگئے ہیں ان شاء اللہ تو دوست نے کہا ان شاء اللہ کہنے کی جگہ یہ ہیں ہے۔ ہوگئے ہیں ان شاء اللہ تو دوست نے کہا ان شاء اللہ کہنے کی جگہ یہ ہیں ہے۔ (حمافت اور اس کے شکار اردو ترجمہ احبار الحمقی ابن الحوزی بھینے)



ابونواس نے بیان کیا کہ میرے سامنے ایک عورت آگئی اور اس نے اپنے چرہ سے نقاب ہٹا دیا تو وہ غائت درجہ خوبصورت تھی، اس نے مجھ سے کہا آپ کا کیا نام ہے؟ میں نے کہا آپ کی صورت، بولی کہ اچھا تو آپ کا نام ''حسن' ہے (ابونواس کا نام حسن بن ہانی تھا)۔

(لطائفِ علميه، اردو ترجمه كتاب الاذكيا)



مغل بادشاہ نصیر الدین ہمایوں کو شکست ہو چکی تھی۔ اس کا بھائی مرزا کامران شہنشاہ ایران کے دربار میں پیش ہوا۔ کامران مرزا کا سر منڈا ہوا تھا۔ شہنشاہ نے اسے دیکھ کرتمسخر سے کہا:

''مرزا کیاتمهاری عورتیں بھی تمهاری طرح سرمنڈاتی ہیں؟''

مسراهنین کی الادی کا کی

''نہیں جہاں پناہ!'' مرزانے جواب دیا: ''وہ آپ کی طرح لیے بال رکھتی ہیں۔''

(مزاحیات کا انسائیکلوپیڈیا)



ایک شخص ایک عورت کے گفر کے روشندان کے پنیچ کھڑا رہتا تھا اور یہ اس عورت کو نا گوارتھا، اس عورت نے بیان کیا کہ وہ ایک دن آیا اور اس کے بدن پر دیا کی قبیص تھی جس کو دھونی سے دھلوایا اور خوب کلف دیا گیا تھا اور اس کے نیجے ایک رومی قمیص تھی اور بعض لوگوں کے سنگتروں میں سے گلے ہوئے سنگترے تمیں رطل (تقریباً بندرہ سیر حیمانٹ بھینک دیے گئے) تھے (جو ہم نے اٹھا لیے تھے جب وہ آیا) تو میں نے ایک خربوزہ نکالا اور اس کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ لے لے تو وہ اس روشندان کے نیچے کھڑا ہوگیا۔ پھر میں نے کہا اپنی جھول مضبوطی سے سنجال لے تاکہ پنچ گر کر ٹوٹ نہ جائے تو اس نے مضبوطی سے دامن سنجال لیا تو میں نے خربوزہ نکالا گویا وہ اس پر بچینکا ہی جا رہا ہے،لیکن (پھرتی کے ساتھ وہ سب گلے سر بے سنگتر ہے اس کی گود میں بھینک دیے۔ (بندرہ سیر بھاری بوجھ گرنے سے دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا) اور اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا سب زمین بر بھر گئے، اس نے ان کوجمع کیا اور شرمندہ ہو کر بھاگ گیا اور اس کے بعد بھی نہیں آیا۔

(لطائفِ علميه، اردو ترجمه كتاب الاذكيا)



عباسی خلیفہ معصم باللہ کے سامنے ایک نبوت کے دعویٰ دار کو پیش کیا گیا، خلیفہ نے اس سے کہا اگر تو واقعی نبی ہے تو یہ تالا بغیر چابی کے کھول کر دکھا۔

وہ کہنے لگا: اے خلیفہ میں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے لوہار ہونے کا تو دعویٰ نہیں کیا۔

محمد داری سے مروی ہے کہ ہمارے علاقے دارا میں ایک شخص تھا جو تھوڑا سا بے وقوف تھا ایک مرتبہ وہ دارا سے نکلا اس کے ساتھ دس گدھے بھی تھے۔ وہ ایک پرسوار ہوا اور گدھے شار کیے تو وہ نو تھے اس نے سواری کے گدھے کوشار نہیں کیا پھر گفبرا کر اتر ااور پھر شار کیے تو دس نکلے پھرسوار ہوگیا پھر گئے تو نو نکلے اس نے پھر اتر کر دس شار کیے ایسا کئی مرتبہ ہوا تو اس نے کہا اگر میں پیدل چلوں تو ایک گدھے کا فائدہ حاصل ہوگا اور اگر سوار چلوں تو ایک گدھا کم ہوگا لہذا پیدل چلنا بہتر ہے۔ وہ پورا سفر اسی طرح پیدل طے کرتا رہا حتیٰ کہ تھک کر مرنے کے قریب ہوگیا تو منزل پرجا پہنچا۔ (حمافت اور اس کے شکار اردو ترجمہ احبار الحمقیٰ ابن الحوزی پھنٹے)

مدینہ کے ایک آ دمی اشعب لا لچی نے اپنے دوستوں کو مچھلیوں کی دعوت دی،
تو جب وہ کھارہے تھے، اچا تک اشعب نے اندرآ نے کی اجازت چاہی، تو ان میں
سے ایک نے کہا کہ اشعب کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کھانے کے اچھے اجزاء پر پڑتا ہے،
اس لیے ان میں سے بڑی بڑی مجھلیاں ایک برتن میں ڈال کر ایک طرف رکھ دو،
اس طرح وہ ہمارے ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی مجھلیاں کھائے گا، چنانچہ انھوں نے ایسا ہی
کیا اور پھر اشعب کو اندر آنے کی اجازت دے دی اور کہنے لگے کہ مجھلیوں کے
متعلق تمھارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا: اللہ کی شم! مجھے ان پرسخت عصہ اور طیش ہے

کیوں کہ میرا والدسمندر میں فوت ہوا تھا اور اسے مجھلیوں نے کھایا تھا، انھوں نے کہا : اچھا! بھر مجھلیوں سے والد کا بدلہ لے لو، پس وہ بیٹھ گیا اور ایک جھوٹی مجھلیوں طرف ہاتھ بر ھایا اور اسے اپنے کان کے پاس لے گیا اور ساتھ ہی بر ی مجھلیوں والے برتن کی طرف دکھ رہا تھا، کہنے لگا: تم جانتے ہو کہ یہ مجھلی مجھے کیا کہہ رہی ہو؟ انھوں نے جواب دیا : نہیں! اس نے کہا: وہ کہہ رہی ہے میں تیرے باپ کی موت کے وقت دنیا میں موجود نہ تھی اور نہ ہی اسے پایا کیوں کہ اس کی عمر اس وقت سے کم ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ گھر کے ایک کونے میں بڑی ہوئی مجھلیوں پرٹوٹ بڑو، کیوں کہ وہی تیرے باپ کی زندگی میں موجود تھیں اور انھوں نے اسے کھایا۔

کیوں کہ وہی تیرے باپ کی زندگی میں موجود تھیں اور انھوں نے اسے کھایا۔

کیوں کہ وہی تیرے باپ کی زندگی میں موجود تھیں اور انھوں نے اسے کھایا۔

کیوں کہ وہی تیرے باپ کی زندگی میں موجود تھیں اور انھوں نے اسے کھایا۔

قاضی ابو بر بیسی نقل کرتے ہیں کہ جس زمانہ میں منصور بغداد کا خلیفہ تھا،
موی بن عیسیٰ ہاشی نام کے ایک شخص نے اپنی بیوی کو فرط محبت میں یہ کہہ دیا کہ
''اگرتم چاند سے زیادہ حسین نہ ہوتو شمصیں تین طلاق۔'' بیوی شخت پر بیثان ہوئی اور
سمجھی کہ طلاق واقع ہوگئی ہے، اس لیے شو ہر کے سامنے آنا بھی بند کر دیا، شو ہر نے
یہ الفاظ فرطِ محبت سے کہہ دیئے تھے، مگر جب ہوش آیا تو اسے بھی فکر ہوئی اور اس کی
ساری رات بڑے اضطراب میں گزری، بڑی مشکل سے ضبح ہوئی تو وہ خلیفہ منصور
کے پاس پہنچا اور واقعہ بتلایا، منصور نے فوراً شہر کے بڑے برٹے علاء وفقہاء کو جمع کر
کے سامنی کے سامنے رکھا، اکثر فقہاء کی رائے یہ ہو رہی تھی کہ طلاق واقع ہوگئ
ہے، اس لیے اس کی بیوی فی الواقعہ چاند سے زیادہ اچھی نہیں ہے۔
لیکن ایک فقیہ تھے جضوں نے یہ رائے پیش کی کہ طلاق واقعہ نہیں ہوئی، اس
سے وجہ یوچھی گئی تو انھوں نے کہا کہ یہ وجہ ہے کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

﴿ لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي اَحُسَنِ تَقُوِيمٍ ﴾ " بلا شبهم نے انسان کو بہترین قوام کے ساتھ پیدا کیا۔"

منصور نے اس جواب کو بے حد پیند کیا اور مویٰ بن عیسیٰ کو یہی کہلا کر بھیج دیا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی۔

(حياة الحيوان للدميري بُراتُهُ ص/ ٣٢، حلد اول لفظ انسان)



بقرہ اور نساء قرآن حکیم کی دوسورتوں کے نام ہیں بقرہ کے معنی گائے نساء کے معنی عورتیں ہیں اس حوالہ سے واقعہ یہ ہے:

علامہ علاؤ الدین صدیقی (بانی ادارہ علوم اسلامیہ پنجاب یو نیورٹی لاہور) نے تقسیم ہندوستان سے قبل ۱۹۳۱ء میں سول سیرٹریٹ لاہور میں قرآن حکیم کے درس کا آغاز کیا، جب سورۃ بقرہ ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ فلاں تاریخ کو اس خوثی میں مقبرہ جہانگیر میں ایک گائے ذرح کی جائے گی اس کے گوشت کو پکا کر حاضرین درس کو کھلایا جائے گا، چنانچہ پروگرام کے مطابق سورۃ البقرہ کے درس کی خوثی میں گائے ذرج کر کے گوشت حاضرین کو کھلایا گیا علامہ صاحب کی بیگم کہنے گئی ۔ علامہ صاحب سورہ بقرہ ختم کرنے کی خوثی میں گائے درج کوشت سے تواضع کی گئی ہے تو صاحب سورہ بقرہ ختم کرنے کی خوثی میں گائے کے گوشت سے تواضع کی گئی ہے تو حاصرین مورۃ نساء ختم ہوگی تو پھر کس کو ذرج کیا جائے گا یعنی عورتوں کو؟؟ (منہے محامد برسورۃ نساء ختم ہوگی تو پھر کس کو ذرج کیا جائے گا یعنی عورتوں کو؟؟ (منہے محامد برسورۃ نساء ختم ہوگی تو پھر کس کو ذرج کیا جائے گا یعنی عورتوں کو؟؟ (منہے محامد برسورۃ نساء ختم ہوگی تو پھر کس کو ذرج کیا جائے گا یعنی عورتوں کو؟؟ (منہے محامد برسورۃ نساء ختم ہوگی تو پھر کس کو ذرج کیا جائے گا یعنی عورتوں کو؟؟ (منہے محامد برسورۃ نساء ختم ہوگی تو پھر کس کو ذرج کیا جائے گا یعنی عورتوں کو؟؟ (منہے محامد برسورۃ نساء ختم ہوگی تو پھر کس کو ذرج کیا جائے گا یعنی عورتوں کو؟؟ (منہے محامد برسورۃ نساء ختم ہوگی تو پھر کس کو ذرج کیا جائے گا یعنی عورتوں کو؟؟ (منہے محامد برسورۃ نساء ختم ہوگی تو پھر کس کو ذرج کیا جائے گا کھیا ہوگی کیا ہوئی کیا ہوئی کر کے گوشت سے تو اس کیا کیا ہوئی کو خوثی کیا ہوئی کیا ہوئی کو کر کے گوشت سے تو اس کیا کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کو کر کے گوشت سے تو اس کیا کیا ہوئی کیا ہوئی کو کر کیا ہوئی کیا ہوئی کو کر کے گوشت سے تو اس کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کو کر کیا ہوئی کو کر کیا ہوئی کو کر کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کو کر کیا ہوئی کو کرنے کیا ہ



ہندوستان کے شہر اللہ آباد میں ایک طوائف (بازاری عورت) رہتی تھی، جس کا نام گوہر تھا، ایک دن وہ اکبر اللہ آبادی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا: حضرت! وي مسراهنين ليهي المالي الم

آپ نے بہت سے اشعار کہے ہیں، آج میرے بارے میں بھی کوئی شعر ارشاد کریں، اکبرنے ای وقت شعر پڑھ کراس کی نذر کیا۔

خوش نصیب آج بھلا کون ہے گوہر کے سوا سب کچھ اللہ نے دے رکھا نے شوہر کے سوا

(علمی مزاح از صروفیسر منور حسین چیمه )



مروزی سے منقول ہے کہ ابوعبدالحمید نے ایک مجھلی خریدی اور پھر مجھلی بکنے کے انظار میں سوگیا مجھلی بیک کر تیار ہوگئی تو اس کی بیوی نے دوسری عورتوں کے ساتھ ال کر کھالی اور مجھلی کے فکڑے کو اس کے ہونٹ اور انگلیوں پرمسل دیا اس کے بعد جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو اس نے کہا مجھلی لاؤ اس کی بیوی نے کہا پاگل شخص تو نے ابھی تو مجھلی کھائی تھی اور ہاتھ منہ دھوئے بغیر سوگیا تھا اس نے اپنی انگلیاں سونگھیں تو ان میں سے مجھلی کی بوآ رہی تھی اس نے کہا کہ میں نے اس مجھلی سے زیادہ بہترین ذود میں مغذانہیں دیکھی مجھے پھر بھوک لگ گئی ہے میرے لیے کھانا تیار کرو۔

(حماقت اور اس کے شکار اردو ترجمه احبار الحمقیٰ ابن الحوزی مُشِينًا)



ہارون الرشید کے زمانے میں کسی نے دعویٰ کیا کہ میں نوح پیفیبر ہوں، ہارون الرشید نے اسے بلاکر پوچھا: ''تم وہی نوح ہوجوایک مرتبہ پہلے بھیجے گئے تھے یا کوئی اور؟'' اس نے جواب دیا: ''میں وہ نوح ہوں، جو پہلے ساڑھے نوسو برس زندہ رہا اب مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ بچاس برس اور زندہ رہ کر ایک ہزار پورے کر دوں۔''

ہارون الرشید نے تھم دیا کہ اسے سولی پر لٹکا دیا جائے چنانچہ اسے بھائی دے دی گئی، ابھی وہ سولی پر لٹکا ہوا تھا کہ کوئی ظریف آ دمی وہاں سے گزرا اور سولی کی طرف دیکھ کر بولا:

"واه نوح! مصيل ابني كشتى سے مسطول كے سوا بچھ ہاتھ نه آيا؟" (اليواقيت العصريه: ص/١٢٠)

ایک دن امیر خسر و بیشتا دشاه کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس بات پر بحث ہورئی تھی کہ سازوں میں کون سا ساز بہتر ہے؟ کسی نے کہا: ستار بہتر ہے، کسی نے کہا ستار بہتر ہے، کسی نے کہا سازنگی ، کسی نے بچھ کہا اور کسی نے بچھ، امیر خسر و خاموش بیٹھے س رہے تھے، لوگوں نے کہا حضرت آپ بھی فرمایئے، آپ کیوں جیب بیٹھے ہیں؟ بادشاہ نے ان کی طرف دیکھا اور رائے زنی کا اشارہ کیا، آپ نے فرمایا:

''بہترین ساز ہے، دیگ پر چھچے کی آ واز''

سب لوگ مذاق سمجھ کے ہننے گے اور آپ خاموش ہو گئے، ایک ہفتہ کے بعد آپ نے بادشاہ اور سب امراء و وزراء کو کھانے اور ساع کی دعوت پر بلایا، سب خوش ہوئے کہ امیر خسر وفن موسیقی کے ماہر ہیں، ان کے ہاں نہایت اعلیٰ قسم کی محفل ہوگ، بہت دیر تک محفل ساع ہوتی رہی، یہاں تک کہ رات کے تین نیج گئے، سب لوگ بھوک کے ہاتھوں پریشان ہورہے تھے، ذوق وشوق میں کافی فرق آگیا، آپ نے اندر جاکر باور چی سے کہا، اب زور سے دیگ پر چیچہ مارو، جب اس نے جیچہ مارا تو اس کی آواز سن کر سب لوگوں کی جان میں جان آئی اور محفل میں پھر وہی رونق بحال ہوگئی، یہد کھر آپ نے فرمایا



'' میں نے نہیں کہا تھا کہ دیگ پر چمچہ کی آواز بہترین ساز ہے، ابتم نے خود و کیے لیا کہ کس قدر دلکش اور جال پرورآواز ہے۔'' (تربیته العشاق: ص ۱۹۸،۱۹۷)



صقلاطی ہے مروی ہے ان کے مغربی جانب ایک شخص تھا اس نے اپنے غلام کو کسی گاؤں بھیجا کہ وہاں سے بحریاں لے آئے انھوں نے بکری کے دس بچے اسے دے دیے دی یہ جب واپس آیا بحریاں نوشیں۔ مالک نے پوچھا: انھوں نے کتنی بحریاں بھیجیں، اس نے کہا دس مالک نے کہا دس مالک نے کہا دس مالک نے کہا دس مالک نے کہا واللہ بھے نہیں ہیں اس نے کہا ایس ایک دو تین، نو غلام نے کہا واللہ بھے نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ دس ہی ہیں، اس نے پھر گنیں تو غلام نے کہا اچھا دس آ دمی کھڑے کرواور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک بحری کا بچہ دے دوتو پتا چل جائے گا مالک نے ایسا کیا تو ایک آ دمی پھر نے گیا تو اس نے غلام کو کہا کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے غلام نے کہا یہ گھوم کر دوبارہ آخر میں آگیا یہ کہا کہ سے کہا کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے غلام نے کہا یہ گھوم کر دوبارہ آخر میں آگیا یہ کہا کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے غلام نے کہا یہ گھوم کر دوبارہ آخر میں آگیا یہ کہا کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے غلام نے کہا یہ گھوم کر دوبارہ آخر میں آگیا یہ کہا کہ کہا کہ اس کے باس کچھ نہیں ہے غلام نے کہا یہ گھوم کر دوبارہ آخر میں آگیا یہ کہا کہ کہا کہ اس کے باس کچھ نہیں ہے غلام نے کہا یہ گھوم کر دوبارہ آخر میں آگیا ہے کہا کہ کہا کہ اس کے باس کچھ نہیں ہے خلام نے کہا یہ گھوم کر دوبارہ آخر میں آگیا ہے کہا ہے کہا کہ کہا کہ سے کے کہا ہے کہ

(اخبار الحمقيٰ والمغفلين از حافظ جمال الدين ابو الفرج عبدالرحمن ابن الحوزي بيالة)



ایک دفعہ مولانا ثناء اللہ امرتسری بھیلیہ کا مناظرہ ایک عیسائی پادری سے تھا، انگریز وں نے انگریز کا دور حکومت تھا اس بادری کا رنگ کوے کی طرح کالا سیاہ تھا، انگریز وں نے اس کو اپنی طرف سے عورت دی ہوئی تھی، جس کا رنگ سفید تھا۔

مولانا امرتسری مینید بہلے سے مناظرے والی جگہ موجود تھے، اس مناظرے کو دیکھنے کے لیے بردی تعداد میں مسلمان اور عیسائی بھی جمع تھے، مولانا میں مسلمان اور عیسائی بھی جمع تھے، مولانا میں مسلمان کے

مسراهنین کی اسراهنین کی اسرامن کی کرد اسرامن کی اسرامن کی کرد اسرامن کی کرد کرد کی کرد اسرامن کی ک

ساتھ آئیج پر بیٹے پادری کا انظار فرما رہے تھے، جب عیسائی پادری آیا تو عیسائیوں نے خوب نعرے بازی کی۔ پاری کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی، ابھی عیسائی پادری اسٹیج پر پہنچاہی نہ تھا کہ مولانا صاحب میں شیخ پر پہنچاہی نہ تھا کہ مولانا صاحب میں شیخ پر پہنچاہی نہ تھا کہ مولانا صاحب میں شیخ

زاغ کی چونچ میں گچھۂ انگور خدا کی قدرت حور کے بہلو میں لنگور خدا کی قدرت یادرہے زاغ فارسی میں کوے کو کہتے ہیں اور لنگور ایک جانور ہے جو بالکل بندر کی طرح کا ہوتا ہے۔

پادری نے جب شعر سنا تو مارے شرم کے پانی پانی ہوگیا اور وہیں سے الٹے پاؤل واپس ہوگیا۔ (سے محاهد: یکم حولانی، ۲۰۰۰ء)



اہل عرب میں اشعب نای ایک صاحب (متونی ۱۵۴ه) لا لجی ہونے میں بہت مشہور سے، یہاں تک کہ ان کا لقب ''طامع'' (لا لجی) مشہور ہوگیا اور وہ حرص وطع کے معاملہ میں ضرب المثل بن گئے ہیں۔ جب کی شخص کے بارے میں یہ کہنا ہو کہ وہ بہت لا لجی ہے تو کہتے ہیں کہ'' وہ تو اپنے وقت کا اشعب ہے '' یا'' یہ تو اشعب سے بھی بڑھ گیا۔'' عربی کے یہ جملے بہت سے تھے۔ آج خطیب بریالتہ کا اشعب سے بھی بڑھ گیا۔'' عربی کے یہ جملے بہت سے تھے۔ آج خطیب بریالتہ کا بنداد میں ان کے کچھ واقعات نظر پڑ گئے، ضیافت طبع کے لیے حاضر ہیں:

() اضمعی بریالتہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ بچے اشعب کے پیچھے لگ گئے اور اسے طرح طرح سے ستانے گئے، اشعب عاجز آگیا تو اس نے بچوں سے کہا:

() اضمعی بریالتہ کہوریں بانٹ رہے ہیں۔''
طرح طرح سے ستانے گئے، اشعب عاجز آگیا تو اس نے بچوں سے کہا:

() رہے جاوًا سالم بن عبداللہ کھوریں بانٹ رہے ہیں۔''

في مُسرَاهِتِين كَوْسِيَ الْمُثِينِ فَسَرَاهِتِينَ فَسَرَاهِتِينَ فَسَرَاهِتِينَ فَسَرَاهِتِينَ فَسَرَاهِتِينَ

تو خود بھی بچوں کے بیچھے دوڑ نا شروع کر دیا کہ کیا '' خبر یہ بات سے ہی ہواور سالم میں واقعی مجوریں بانٹ رہے ہوں۔'' (تاریخ بغداد للحطیب مِیْنَدُیْ)

سیدنا انس بن مالک ر الی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم مَن الیہ سفر میں چل رہے تھے کہ ایک حدی خواں (حدی ان اشعار کو کہتے ہیں جنھیں پڑھنے سے اونٹ اور تیز چلتے ہیں) نبی اکرم مَن الی الی کے ازواج مطہرات کے اونوں کو حدی پڑھ کرآگے سے چلا رہا تھا اور بیازواج مطہرات آپ سے آگے جا رہی تھیں، نبی اکرم مَن الی الی نے حدی خواں کو فرمایا اے اعمد تیرا بھلا ہو ان کا نج کی شیشیوں کے ساتھ نرمی کرو، اونٹ کو زیادہ تیز نہ چلاؤ۔ (حیاۃ الصحابہ ص۷۳ء)

ایک بارایک مجلس میں بہت سے صوفیائے کرام جمع تھے، شخ مجم الدین رازی میں بہت سے صوفیائے کرام جمع تھے، شخ مجم الدین رازی میں اس موجود تھے، مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو آب سے امامت کے لیے کہا گیا آپ نے سہؤا (غلطی) سے دونوں رکعتوں میں سورہ قل یا یہا الکفر ون سسالخ ( کہہ دیجے اے کافرو) کی تلاوت کی، جب نمازختم ہو چکی تو ملانا جلال الدین روی میں شخ صدر الدین قوینوی میں سے خوش طبعی کے طور پر کہا کہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شخ مجم الدین نے بیسورہ (الکافرون) ایک بارتمھارے لیے پڑھی ہے اور ایک میرے لیے۔ (علمی مزاح: صفحہ ۳۱ از پرفیسر منور حسیں جیمه)



علامہ ابن جوزی بیسے نے نقل کیا ہے کہ ایک شخص کے گھر میں رات کو چور گھس آئے، مالک مکان کو گرفتار کر لیا اور اس کا سارا سامان سمیٹ کر جانے گئے، جانے سے پہلے انھوں مالک مکان کو قبل کرنے کا ارادہ کیا،لیکن ان کے سردار نے کہا کہ" اس کا سامان تو سارا لیجاؤ، گر اسے زندہ جھوڑ دو، اور قرآن اس کے ہاتھ پر رکھ کر اسے قتم دو کہ میں کی شخص کو بینہیں بتاؤں گا کہ چور کون تھے؟ اور اگر میں نے کسی کو بتایا تو میری بیوی کو تین طلاق۔"

مالک مکان نے جان بچانے کی خاطر یوشم کھا لی، لیکن بعد میں بڑا پریشان ہوا، صبح کو بازار میں گیا تو دیکھا کہ وہی چور چوری کا مال بڑھے دھڑ لے سے فروخت کررہے ہیں اور یہ بیوی پرطلاق کے خوف سے زبان بھی نہیں کھول سکتا، عاجز آ کر یہ امام ابو حنیفہ میری گیاں بہنچا اور ان سے بتایا کہ رات اس طرح کچھ چور میرے گھر میں گھس آئے تھے اور انھوں نے مجھے ایسی قشم دی، اب میں ان کا نام میرے گھر میں گھس آئے تھے اور انھوں نے مجھے ایسی قشم دی، اب میں ان کا نام ظاہر نہیں کرسکتا، کیا کروں؟

امام صاحب بیشت نے کہا کہ تم اپنے محلّہ کے معزز افراد کو جمع کرو میں ان سے ایک بات کہوں گا، اس شخص نے لوگوں کو جمع کرلیا، امام صاحب بیشتی نے وہاں پہنچ کران سے کہا کہ:

"كيا آب جائة ميں كه الشخص كواس كا مال واپس مل جائى؟" "بال جاہتے ميں!" ان سب نے كہا:

امام صاحب برات نے فرمایا "کھر ایسا کیجے کہ اپنے ہاں کے سارے غندوں کو جامع مسجد میں جمع کیجے اور پھرایک ایک کر کے انھیں باہر نکالیے، جب کوئی باہر نکلے تو آپ اس شخص سے پوچھے کہ "کیا یہی وہ چور ہوتو خاموش چور ہوتو خاموش

رہے، نہ ہاں کہے نہ ہیں، اس موقع پر آپ سمجھ جائے کہ یہی وہ چور ہے،
اس طرح چور کا پیتہ بھی لگ جائے گا اور اس کی بیوی پر طلاق بھی نہ ہوگی''
سب نے اس تجویز برعمل کیا، چور پکڑا گیا اور اس بیچارے کو اپنا مال بھی واپس مل گیا۔
(نمرات الاوراق علی المستطرف تقی الدین حموی ﷺ ص ۲۶۲/۱۶۲ ج۱)

ایک شخص نے مہدی کے سامنے کچھ اشعار پڑھے اور اس میں ایک لفظ''جوار ز فرات'' بھی کہا مہدی نے پوچھا کہ یہ' زفرات' کیا ہے، اس نے کہا امیر المونین! کیا آپ کونہیں معلوم؟ اس نے کہانہیں، تو شاعر کہنے لگا کہ آپ امیر المونین ہیں اور سید المرسلین ہیں آپ نہیں جانے تو میں کسے جان سکتا ہوں واللہ ہر گرنہیں۔ (احبار الحمقیٰ والمغفلیں از حافظ حمال الدین ابو الفرج عبدالرحمن ابن الحوری مُینید)

جاحظ کہتے ہیں کہ میں تمص میں تھا، وہاں ایک بکری گزری اس کے پیچھے اونٹ تھا تو ایک شخص نے دوسرے نے تھے اونٹ اس بکری کا بچہ لگتا ہے، دوسرے نے کہانہیں یہ پیتم ہے، بکری نے پالا ہے۔

(احبار الحمقي والمغفلين از حافظ حمال الدين ابو الفرج عبدالرحمن ابن الحوزي بيسة)



شخ سعدی میسند نے ''گستان' میں ایک حکایت لکھی ہے، فرمانے ہیں کہ ایک بادشاہ کو سخت مہم پیش آئی، اس نے منت مانی کہ اگر اللہ نے مجھے فتح دی تو میں بہت سا رو پید زاہدوں کی نذر کروں گا، جب اس کی مراد پوری ہوگئ تو رو پوں کی بجری ہوئی چند تھلیلیاں غلام کو دیں کہ زاہدوں میں جا کر تقسیم کر آؤ، غلام بہت دانا تھا، تمام

دن ادهرادهر پر کرشام کوتھلیاں ہاتھ میں لیے جیسے گیا تھا ویسے ہی چلا آیا اور عرض کیا کہ عالی جاہ میں سارا دن تلاش کرتا رہا گر مجھے کوئی زاہد نہ ملا، بادشاہ نے کہا: تم جھوٹ بولتے ہو، اس شہر میں تو سینکڑوں زاہد ہیں، دانا غلام نے عرض کیا: جو زاہد ہیں وہ تو لیتے ہی نہیں اور جو لیتے ہیں وہ زاہد ہی نہیں، (یعنی اس کے کہنے کا مقصد بیتھا کہ زاھد تو اس کو کہتے جو دنیا سے کنارہ شی اختیار کرے اور اللہ سے لولگائے، جو دولت کا جا ہنے والا ہو وہ زاہد کیسے ہوسکتا ہے؟) بادشاہ نے غلام کی یہ پر حکمت باتیں سی تو خاموش ہوگیا۔ (علمی مزاح: صفحہ ۳۸)

ایک دفعہ مشہور شاعر فراق گور کھ بوری کے اعزاز میں شام غزل منعقد کی گئی،
ایک نوجوان شاعر نے ان کی تعریف میں غزل بڑھی، اس کا آخری شعر فراق صاحب نے صاحب کے ایک شعر سے ملتا جلتا تھا، تقریب کے اختتام پر فراق صاحب نوجوان شاعر سے اس شعر کے متعلق دریافت کیا، وہ کہنے لگے: '' قبلہ! خیال سے خیال نکرا گیا۔'' فراق صاحب شجیدگی سے بولے: ''ارے بھی سائیکل اور ہوائی جہاز خیال کی بھی مکر ہوسکتی ہے۔' رسے محامد: ۲۲سسر ۳۰۰۵)



شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مِیالہ کے فرزندشاہ عبد العزیز مِیالہ براے زندہ دل اور حاضر جواب تھے، طنز و مزاح میں ان کا جواب نہیں تھا۔ بہت سے مسائل لطیفوں میں حل کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک پاوری شاہ صاحب کی خدمت میں آ کر کہنے لگا: "کیا آپ کے پیمبر (محمد مُلِیلہ مُلِا اللہ کے حبیب ہیں؟" آپ نے فرمایا: "بے شک

مسراهنین کی کی کی اور کی

بین وہ کہنے لگا ''تو پھر انھوں نے سیرنا حسین والٹی کے وقت فریاد نہیں کی یا ان کی فریاد سی نہ گئی ؟' شاہ صاحب نے کہا ''فریاد کی تو تھی لیکن اللہ تعالی نے جواب دیا کہ تمھارے نواسے کو قوم نے ظلم سے شہید کر دیا لیکن ہمیں اس وقت اپنے بیٹے عیسی علیلہ کا صلیب پر چڑھنا یاد آرہا ہے۔' (عیسائی سیدناعیسی علیلہ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں)۔

شیخ سعدی بیسلی فرماتے ہیں، میں ایک دفعہ فرنگیوں (انگریزوں) کا قیدی ہوگیا،
اور انھوں نے یہود یوں کے ساتھ جھے بھی طرابلس کی خندق کی مٹی کے کام پر لگادیا،
حلب کا ایک رئیس جس سے میری پہلے جان پہچان تھی وہاں سے گزرا اور اس نے
مجھے پہچان لیا اور کہا: یہ کیا حالت ہے؟ میں نے سارا واقعہ عرض کر دیا، اس کو میری
حالت پر رحم آگیا اور اس نے دس دینار دے کر مجھے فرنگیوں کی قید سے چھڑا لیا اور
مجھے اپنے ساتھ حلب لے گیا، اس رئیس کی ایک لڑکی تھی، جس کے ساتھ اس نے سو
دینار جی مہر کے عوض میری شادی کر دی، جب پچھ عرصہ گزرگیا تو اس نے بد مزاجی
اور لڑائی شروع کر دی اور زبان درازی کرنے گئی، آخر اس نے میرا جینا دو بھر کر دیا،
ایک دن حسب معمول میرے ساتھ جھگڑ رہی تھی، باتوں باتوں میں مجھے کو بیط عنہ دیا،
ایک دن حسب معمول میرے ساتھ جھگڑ رہی تھی، باتوں باتوں میں مجھے کو بیط عنہ دیا،
کہنے گئی، کیا تو وہی نہیں ہے جے میرے باپ نے دس دینار دے کر فرنگیوں کی قید

شخ سعدی میشینفرماتے ہیں کہ میں نے اس کو جواب دیا: ہاں! میں بیشک وہی ہوں جسے تیرے باپ نے دس دینار دے کر فرنگیوں کی قیدسے سے جھڑایا اور سو دینار کے عوض تیرے ہاتھ گرفتار کر اویا، بیتو ایسے ہی ہے جیسے کسی بکری کو چور سے چھین کر قصاب کے ہاتھ میں دے دیا جائے، وہ بے چاری کھے گی کہ ذریح ہو جانے سے بہتر تو بیتھا کہ میں چور کے یاس ہی رہتی تیری عمر قید ہے تو مجھے فرنگیوں کی قید

مزار درجه بهتر هی - (حالات شیخ سعدی از احمد حمین خان ، ص ٥٣،٥٢)

عباسی خلیفہ مستنصر باللہ ( ۱۲۳ ھ نا ۱۲۰ ھ) شعروشاعری کا اچھا ذوق رکھتا تھا وہ شعراء کا بڑا قدر دان اکثر شاعر اس کو اچھے قصائد لکھ کر سناتے تھے اور انعام و اکرام حاصل کرتے تھے۔

اس کے دربار میں ایک شاعر وجیہ قیروانی بھی تھا۔ ایک دن وہ بادشاہ کی شان میں ایک قصیدہ لکھ کر لایا۔ بادشاہ نے بڑی توجہ سے یہ قصیدہ سنا۔اس کا ایک شعرتھا جس کا ترجمہ یہ ہے:

''بعنی اے امیر المونین اگر آپ سقیفہ (بنی ساعدہ کی اس بیٹھک کا نام بے جہاں سیدنا ابو بکر صدیق ٹائٹؤ کے ہاتھ پر خلافت کی پہلی بیعت ہوئی تھی) کے دن موجود ہوتے تو آپ بی امام (خلیفہ) مقرر کیے جاتے۔''

مستنصر نے یہ شعر سنا تو بہت پیند کیا، وجیہ قیروانی کواس شعر پرخوب داد ملی لیکن اس وقت در بار میں ایک بی گواور حق پرست بھی موجود تھا، اس نے کہا: ' نہیں ایسا ہر گزنہیں ہے۔ یہ شعر ہمار ے عقید ہے اور ایمان کے بھی خلاف ہے، وجیہ کیا شخصہ کونہیں معلوم کہ اس وقت امیر المومنین کے جد امجد سیدنا عباس ڈاٹیڈ موجود تھے، وہ سے ابی رسول بھی تھے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق ڈاٹیڈ کے مقابلہ میں ان کوامام نہیں بنایا گیا۔ پھر امیر المومنین کو کسے امام بنایا جا سکتا تھا۔''

یہ حق بات سن کر مستنصر بہت متاثر ہوا، اس نے اس نے اس شخص کو خلعت عطا کی اور وجیہ شاعر کوشہر بدر کرا دیا۔

(تاريخ المحمقاء سيوطى بحواله ذهبي)



سجتان میں ایک بوڑھانحو پڑھاتا تھا اس کا ایک بیٹا تھا، اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جب تو کوئی بات کہنا چاہے تو اسے عقل پر پیش کر اور اپنی کوشش سے اس پر غور کر جب تو اسے پر کھ لے تو پھر یہ پر کھا ہوا کلمہ منہ سے نکال، ایک دن یہ دونوں سردی کے دن میں بیٹے تھے اور آگ جل رہی تھی اچا تک ایک انگارہ باپ کے کتانی جبہ پر آپڑا اسے پتا نہ تھا بیٹے نے دکھے لیا پہلے اس نے تھوڑا سوچا پھر کہا ابا جی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اجازت دے دیں، باپ نے کہا اگر حق بات ہوں ایک ہما اس نے کہا اگر حق بات ہوں ایک کہداس نے کہا اگر حق بات کہا کہ میں ایک کہداس نے کہا کہ اس نے کہا کہ میں ایک کہداس نے کہا کہ اس کے جبہ پر گر پڑا ہے باپ نے اپنا جبہ دیکھا تو وہ کافی جل چکا تھا اس نے کہا تو نے مطابق میں اس کے جبہ پر گر پڑا ہے باپ نے اپنا جبہ دیکھا تو وہ کافی جل چکا تھا اس نے کہا تھا میں اس کے مطابق میں نے پہلے غور کیا پھر پر کھا پھر بات کی ، اس کے بعد اس کے باپ نے تشم مطابق میں نے نے کہا کہ آئندہ نحو کے ساتھ بات نہیں کرے گا۔

(حماقت اور اس کے شکار اردو ترجمہ احبار الحمقیٰ ابن الحوزی مُشَالًا )



جب مطلوب الحن محم علی جناح کے سیکرٹری بے تو حاضری کے پہلے دن انھوں نے جناح سے دریافت کیا: "جناب والا! میرے لیے خاص ہدایات؟" جواب ملا: "آئکھیں اور کان کھلے رکھیں اور منہ بند۔"



نواب سائل دہلوی اور مولانا بے خود دہلوی ایک ہی مشاعرے میں اکٹھے اپنا

کلام نہیں سناتے تھے، ایک مشاعرے میں اتفاقاً یہی دو اساتذہ باقی رہ گئے، بے خود دہلوی نے اپنی غزل نکالی اور پڑھنے گئے تو سائل دہلوی نے کہا: ''دیکھویہ بدتمیزی نہ کرو۔'' مولانا بے خود دہلوی نے انھیں جیرانی سے دیکھتے ہوئے غزل تہہ کر کے جیب میں رکھی اور بولے: ''اچھاتم بدتمیزی کرلو۔'' (نہے محامد ۲۲سسر ۲۰۰۰ء)

ایک مرتبہ حسب معمول سلیم مولانا الطاف حسین حالی کے پاس بیٹے تھے کہ ایک خص آیا اور مولانا سے پوچھنے لگا '' حضرت! میں نے غصے میں آکر اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تجھ پر تین طلاق ، لیکن بعد میں مجھے اپنے کیے ہوئے پر افسوس ہوا ، میری بیوی بھی راضی ہے مگر مولوی کہتے ہیں کہ طلاق پڑگئی ہے۔ اب صلح کی کوئی شکل نہیں ، اللہ کے لیے میری مشکل آسان فرمائیں اور کوئی ایسی ترکیب بتائیں کہ میری بیوی گھر میں دوبارہ آباد ہو سکے۔'

ابھی مولانا حالی کوئی جواب نہیں دینے پائے تھے کہ مولوی سلیم اس شخص سے کہنے لگے کہ: ''بھئ یہ بتاؤ کہ تو نے طلاق ت سے دی تھی یاط سے؟''

اس شخص نے کہا: ''جی میں تو ان پڑھ اور جاہل آ دمی ہوں، مجھے کیا پتا کہت سے کیسی طلاق ہوتی ہے اور ط سے کیسی ہوتی ہے؟''

سلیم نے اسے سمجھایا کہ میاں یہ بتاؤ کہتم نے قرائت کے ساتھ تھینے کر کہا تھا کہ " بتھ پر کہا تھا کہ" بتھ پر کہا تھا کہ" بتھ پر بہا تھا جس میں طلق " واز بوری نکلتی ہے یا معمولی طریقہ پر کہا تھا جس میں طلی آ واز نہیں نکلتی ہے۔

بے چارے غریب سوال کنندہ نے کہا: "جی مولوی صاحب! میں نے معمولی طریقہ پر کہا تھا، قرائت سے تھینچ کرنہیں کہا۔" یہ سننے کے بعد مولوی صاحب نے

والمثين المحلي ا

پورے اطمینان کے ساتھ اس سے کہا: ''ہاں بس معلوم ہوگیا کہ تو نے ت سے تلاق دی تھی اور ت سے بھی طلاق پڑ ہی نہیں سکتی۔ ت سے تلاق کے معنی ہیں: ''آ محبت کے ساتھ مل بیٹھیں۔'' تو بے فکر ہوکر اپنی بیوی کو گھر لے آ اور اگر کوئی مولوی اعتراض کرے تو صاف کہہ دیجو کہ'' میں نے تو ت سے تلاق دی تھی ط سے ہرگز نہیں دی۔''



سیدناعیسی علیه کے بارے میں منقول ہے کہ شیطان نے آپ سے مل کر کہا کہ تیرا یہ عقیدہ ہے کہ تم کو وہی پیش آتا ہے جو خدا نے تمھارے لیے لکھ دیا ہے، آپ نے فرمایا ہے شک ، اس نے کہا ، اچھا ذرا اس بہاڑ سے اپنے کو گرا کر دیکھ اگر خدا نے تیرے لیے سلامتی مقدر کر دی ہے تو پھر تو سلامت ہی رہے گا ، آپ نے فرمایا کہ اے ملعون! اللہ عز وجل ہی کو بیر تق ہے کہ وہ اپنے بندوں کا امتحان لے، بندے کہ یہ وہ خدائے عز وجل کا امتحان ہے۔

(كتاب الاذكيا، از امام ابن جوزي ميالة)



امام ابن جوزى رئيسة لكصة بين:

ایک بے وقوف گدھا لے کر جارہا تھا ایک چالاک شخص نے اپنے ایک دوست کو کہا کہ میں اس کا گدھا لے جاؤں گا اور اس کو پتا بھی نہیں چلے گا، دوست نے کہا کہ یہ بوسکتا ہے، گدھے کی رسی اس شخص کے ہاتھ میں ہے تو یہ چلاک شخص آگے بڑھا اور گدھے کی رسی کھول کر اپنی گردن میں ڈال کی اور دوست کو کہا کہ گدھا لے کر چلا جا وہ لے کر چلا گیا یہ شخص اس بے وقوف کے پیچھے چلا پھر چلتے چلتے کے رک گیا ہے وقوف نے مرکز دیکھا تو جیرانی سے دک گیا ہے وقوف نے مرکز دیکھا تو جیرانی سے دک گیا ہے وقوف نے مرکز دیکھا تو جیرانی سے دک گیا ہے وقوف نے مرکز دیکھا تو جیرانی سے دکھیا ہے وقوف نے مرکز دیکھا تو جیرانی سے دلے گیا ہے وقوف نے مرکز دیکھا تو جیرانی سے دلے گیا ہے وقوف نے مرکز دیکھا تو جیرانی سے دلے گیا ہے وقوف نے مرکز دیکھا تو جیرانی سے دلے گیا ہے وقوف نے مرکز دیکھا تو جیرانی سے دلے گیا ہے دلی کھی ہے کہا کہ کھیا گیا ہے دلی گیا گیا ہے دلی گیا ہے دلی گیا ہے دلی گیا ہے دلی گیا گیا ہے دلی گیا گیا ہے دلی گیا ہے دلی گیا ہے دلی گیا ہے دلی گیا گیا ہے دلی گیا ہے دلی گیا گیا ہے دلی گیا ہے دلی گیا ہے دلی گیا گیا ہے دلی گیا ہے دلی گیا ہے دلی گیا گیا ہے دلی گیا ہے دلی گیا گیا ہے دلی گیا ہے دلی گیا ہی گیا گیا ہے دلی گیا گیا ہے دلی گیا ہے دلی گیا گیا ہے دلی گیا ہے دلی گیا ہے دلی گیا ہے دلی ہے دلی ہے دلی ہے دلی ہے دلی گیا ہے دلی ہے دلی گیا ہے دلی ہے دلی

بولا گدھا کہاں ہے؟ اس نے کہا میں ہوں، بے وقوف نے کہا یہ کسے ہوسکتا ہے،
اس نے کہا میں اپنی والدہ کی نافر مانی کرتا تھا اس لیے جھے سخ کر کے گدھا بنا دیا گیا۔
تھا اور کافی دن تیری خدمت میں رہا ہوں اور اب میری ماں جھے سے راضی ہوگی ہے
اس لیے میں دوبارہ آ دمی بن گیا ہوں، بے وقوف نے کہا کہ لاحول ولاقوہ میں تھ
سے خدمت کسے لیتا رہا تو تو مردار ہے، اس نع کہا یہ تو ہوا ہے بے قوف بولا چل
اللہ کی پیٹکار میں دفع ہو جا، یہ چلا گیا اور بے وقوف واپس اپنے گھر آیا اور بیوی سے
کہنے کئے تجھے پتا ہے کہ آج ایسا ایسا ہوگیا ہے اور ہم ایک مردار سے خدمت لیت
رہے اب ہم کس طرح تو بہ استغفار کریں اور کس طرح کفارہ دیں بیوی نے کہا اب تم بار
طرح ممکن ہو صدقہ وغیرہ دے دو، پھر کچھ دن کے بعد بیوی نے کہا اب تم بار
برداری کا کام کیسے کرو گے، جاؤ کوئی دوسرا گدھا خریدہ تا کہ ہم اپنا کام چلائیں وہ
بازار گیا اور دیکھا کہ اس کا گدھا بکنے کے لیے کھڑا ہے اور اس کی بولی لگ رہی ہے
بیاس کے یاس گیا اور بولا اے مردار ماں کی نافر مانی پھر کر دی۔

(حماقت اور اس کے شکار اردو ترجمه احبار الحمقیٰ ابن الحوزی میدات)

ایک دفعہ شخ سعدی بڑالئے سر پر بگڑی باند سے کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں انھیں ایک گاؤں کا ایک رہنے والا شخص ملا، اس نے شنخ سعدی بڑالئے کوروک کر ایک خط دیا اور کہا اسے پڑھ دیجے، شخ سعدی بڑالئے خط کے کر پڑھنے لگے مگر خط کی عبارت الی تھی کہ پڑھ نہ سکے، گاؤں والے نے غصے میں آ کر کہا: ''اتنی بڑی پگڑی سر پر باندھ رکھی ہے اور خط نہیں پڑھ سکتے ؟'' شخ سعدی بڑالئے نے اپنی پگڑی اس کے سر پر رکھی اور بولے، تم خود پڑھ لو۔'' (سے محامد: ۲دسمبر ۲۰۰۵ء)



مرزاغالب کے پاس اکثر گمنام خطوط گالیوں سے جرے ہوئے آیا کرتے تھے جن میں ان کی شاعری پر اعتراض کیے جاتے تھے اور اس کا نداق اڑایا جاتا تھا۔
ایک روز ای قتم کا ایک خط آیا جس میں ان کو مال کی گالی دی گئی تھی۔ پڑھ کر کہنے گئے: ''اس الو کو گالی دین بھی نہیں آئی۔ بوڑھے یا ادھیڑ آدمی کو بیٹی کی گالی دیتے ہیں تاکہ اس کو غیرت آئے۔ جو ان کو جوردکی گالی دیتے ہیں کیوں کہ اسے اپنی بیوی سے زیادہ تعلق ہوتا ہے۔ بیچ کو مال کی گالی دیتے ہیں کیوں کہ وہ مال کے برابر کس سے زیادہ نے وقوف کون ہوگا؟''

ایک دفعہ رمضان کے بعد مرزا غالب قلعہ میں گئے۔ بادشاہ نے پوچھا:''مرزا، کتنے روزے رکھے؟''عرض کیا:''پیرومرشد! ایک نہیں رکھا۔''



ایک پرلطف شعرو تخن کی محفل میں غالب بیٹے ہوئے میر تقی میرکی تعریف کر رہے تھے، شخ ابراہیم ذوق نے کہا: ''میرے خیال میں تو سودا کو میر پرتر جے ہے۔''
اس پر غالب نے کہا: ''واہ شخ صاحب! میں تو آپ کو میرک سمجھتا تھا، آج معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں۔''



ایک رئیس سید سردار مغرب کے بعد مرزا سے ملنے آئے اور تھوڑی در کھہر کر واپس جانے گئے تو مرزا ہاتھ میں شمعدان لے کر بسبب پیری کھکتے ہوئے لب فرش

مسراهنین کی کی کی کی کی دی ا

تک آئے تاکہ روشی میں جوتا دکھے کر پہن لیں، اس پرسید صاحب کہنے گئے: "قبلہ آپ نے کیوں تکلیف فرمائی، میں اپنا جوتا آپ پہن لیتا۔" مرزانے کہا: "دیکھو صاحب! ایسی فال منہ سے نہ نکالواگر یہ مادہ بھی غلط نکلاتو میں سر پھوڑ کرمر جاؤں گا۔" (ماهنامه بیدار دَائحست لاهور حنوری: ۲۰۰٤)

ایک مرتبہ کوئی صاحب شخ امام بخش ناسخ سے ملنے آئے اور کری پر بیٹھ کراپی چھڑی سے زمین پر پڑے ہوئے ایک ڈھیلے کوتوڑنے لگے، ناسخ نے فوراً نوکر کو آواز دی، وہ آیا تو اس سے کہا کہ ایک ٹوکری مٹی کے ڈھیلوں کی بھر کران صاحب کے آگے رکھ دو تا کہ اطمینان سے اپنا شوق پورا کرلیں۔

ایک صاحب کی بیوی بردی بد زبان تھی، ایک دن چند دوستوں کو گھر لائے،
کمرے میں بٹھایا اور بیوی کے پاس آ کر ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوگیا اور کہا، بیگم خدارا آج
کوئی ایسی بات نہ کرنا جس سے دوستوں کے سامنے میری بعزتی ہو جائے، اچھا
بتاؤ میرے دوستوں کے لیے آج گھر میں کیا پکایا ہے؟ منہ پھٹ بیوی زور سے چلائی ۔
"خاک پکائی ہے تیرے دوستوں کے لیے۔" بے چارہ بردا شرمندہ ہوا کہ دوستوں نے
سن لیا ہوگا واپس دوستوں کے پاس آیا اور بیوی کی بات کی یوں توجیہہ کی ۔

" بھائی دراصل تمھاری بھابھی بڑی پڑھی کھی خاتون ہے وہ جب کوئی لفظ بولتی ہے تو اس کا الث معنی مراد لیتی ہے، میں نے جب اس کو بوچھا کہ گھر میں کیا پکایا ہے تو اس نے کہا کہ "خاک" خاک کا الٹ لفظ" کا خ" ہے کاخ فارسی زبان میں "محل" کو کہتے ہیں "محل" کا الٹ لفظ" کے اور کم عربی زبان میں گوشت کو کہتے ہیں، اس لیے ہیں "محل" کا الٹ لفظ" کم عربی زبان میں گوشت کو کہتے ہیں، اس لیے

مسراهنین کی ایس کی کی ایس کی کی در ایس کی کی در ایس کی کی در ایس کی کی در ایس کی در

دوستو! گھبرانانہیں،تمھاری بھالی نے دراصل تمھارے کیے گوشت بکایا ہے۔' (علمی مزاح از پروفیسر منور حسین)

محمد بن کعب القرظی ہے روایت ہے کہ ایک شخص سیدنا سلیمان علیا کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی میرے بڑوس میں ایسے لوگ ہیں جو میری بطخ جراتے ہیں، پھر آپ نے نماز کے لیے اعلان کرایا (سب لوگ حاضر ہو گئے) پھر آپ نے خطبہ دیا، جس کے دوران فرمایا، تم میں ایک شخص اپنے بڑوی کی بطخ چوری کرتا ہے اور ایسی حالت میں مسجد میں آتا ہے کہ اس کا براس کے سر پر ہوتا ہے۔ یہن کر چور نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا یہ دیکھ کرآپ نے حکم دیا کہ پکڑلواس کو یہی وہ چورے۔ رلطانف علمیہ، اردو ترجمہ، کتاب الاذکبا)

ایک اعرابی نے ابوالاسود الدئلی کے ساتھ کھانا کھایا، ابوالاسود نے اسے بڑے بڑے بڑے طریقے سے لقم لیتے دیکھا، اسے یہ کچھ کرتے دیکھ کر ابوالاسود الدئلی کو سخت تعجب ہوا، چنانچہ اس نے اس اعرابی سے اس کا نام پوچھا، اس نے جواب دیا:

''لقمان' تو ابوالاسود نے کہا کہ تیرے گھر والوں نے تیرا نام ٹھیک رکھا ہے تو واقعی اسم باسمی ہے،لقمان یعنی بڑے بڑے لیے والا۔

(کتاب البحلاء از ابو عنمان عمرو بن بحر الحاحظ)



شیخ امام بخش کے ایک شاگرد شاہ غلام اعظم افضل ایک دن آئے اور اس

فسراهنین کریش کے استاد بیٹھے تھے۔ پھر چار پائی کا ایک تکا توڑ کر چئی ہے چار پائی پر بیٹھ گئے، جس پر استاد بیٹھے تھے۔ پھر چار پائی کا ایک تکا توڑ کر چئی ہے اس کو مروڑ نے لگے، یہ دکھ کرشنخ صاحب نے ملازم سے جھاڑو منگوائی اور افضل کے سامنے رکھ کر کہنے لگے: ''اس سے شوق فرما ہئے، میری چار پائی اس قابل نہیں کہ آپ اس سے مشق ستم کریں، وہ آپ کے تھوڑ ہے سے التفات سے برباد ہو جائے گی۔''

شخ قلندر بخش جرأت اس دور كے مشہور شاعر سے اور انشاء كے دوست سے مگر نعمت بھارت سے محروم سے۔ ایک روز انشاء كى ملاقات كو گئے، دیكھا كہ بیٹھے بچھ سوچ رہے سے۔ انشاء نے پوچھا: "میال کس فكر میں بیٹھے ہو؟" جرأت نے جواب دیا:

"ایک مصرع خیال میں آیا ہے چاہتا ہوں كہ مطلع ہو جائے۔" انھوں نے پوچھا: "وہ مصرع كیا ہے؟" جرأت كہنے گئے: "مصرع تو بڑا عمدہ ہے مگر جب تک دوسرا مصرع كیا ہے؟" جرأت كہنے گئا بتلاؤں گانہیں ورنہ تم مصرع لگا كر جب تک دوسرا مصرع نہ بن جائے گا بتلاؤں گانہیں ورنہ تم مصرع لگا كر اسے چھین لو گئے۔" جب انشاء نے بہت زیادہ اصرار كیا تو آخر جرأت نے جبور ہوكر به مصرع ان كو سایا .....

اس زلف پہ سچھبتی شب دیجور کی سوجھی اس پرسیدانشاء کی رگ ظرافت پھڑکی اور انھوں نے فوراً کہا ۔

اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجھی

چونکہ جراُت نابینا تھے اس لیے یہ پھبتی ان پر چسپال ہوکر رہ گئی، انھیں بڑا غصہ آیا اور وہ لاٹھی لے کرانشاءکو مارنے اٹھے، انشاء نوراً کود کر باہر آگئے۔

(ماهنامه بيدار دائجست لاهور جنوري: ٢٠٠٤)



مسراهنین کی کی کی کی دوران کی

مولانا سیر محمد داؤد غرنوی مین الله مجلس احرار اسلام کے بانی رہنماؤں میں سے تھے، کائلریس کے اللیج پر سیاسی زندگی کا آغاز کیا، تحریک خلافت اور مجلس احرار کے اللیج پر جگمگائے، آخری دنوں میں مسلم لیگ کے ہم نوا ہوگئے، کائگریس کے چند کارکن امیر شریعت سیدعطاء الله شاہ بخاری مین الله کارکن امیر شریعت سیدعطاء الله شاہ بخاری مین الله کا گریس تو انھوں نے چھوڑ دی کہنے گئے: '' شاہ جی! مولانا داؤد غرنوی سے کہیں کہ کائگریس تو انھوں نے چھوڑ دی مگر حماب تو دے دیں۔'

شاہ جی نے برجستہ کہا:

''محمود غزنوی نے حساب دیا جو داؤ دغزنوی حساب دیں۔''

مولانا محمعلی جوہر روالہ سے بھی کانگریس نے حساب مانگا تھا۔ مولانا نے فرمایا: "میاں! چلتے بنو، حساب قیامت کو ہوگا۔" (روایت: شورش کاشمیری روالیت) (سے محاهد: ۱۰ اپریل ۲۰۰۰ء)

اصمعی نے کہا کہ ایک اعرائی گوشت کی ایک ہڈی سے گوشت نوچنے سے پینے سے شرابور ہوا تو اس نے ہڈی کو پھینکنا چاہا، اس کے تین بیٹے سے، ایک بیٹے نے اس سے کہا کہ یہ ہڈی مجھے دے دو۔ باپ نے بوچھا کہتم اسے کیا کرو گے، اس نے کہا کہ یہ میں اس کا گوشت اس طرح نوچ لول گا کہ تصمیں اس پر ذرہ برابر گوشت نظر نہیں آئے گا، باپ نے کہا کہ تو نے کوئی اچھی بات نہیں کہی، پھر دوسرے بیٹے نے باپ سے کہا کہ یہ ہڈی مجھے دو، باپ نے بوچھا کہتم اس کا کیا کرو گے۔ بیٹے نے جواب دیا کہ میں اس طرح نوچ لول گا کہ تصمیں پند نہ چل سکے کہ یہ ہڈی اس سال کی ہے دیا گا گرشتہ سال کی۔ باپ نے کہا کہ تو اس کے کہ یہ ہڈی اس سال کی ہے بعد دیا گا گرشتہ سال کی۔ باپ نے کہا کہ تو نے بھی کوئی عمدہ بات نہیں کہی۔ اس کے بعد

مسراهنیں کھی المحقی کھی دور کے

تیسرے بیٹے نے کہا کہ ہڑی مجھے دوتم باپ نے پوچھا کہ تو اس کا کیا کرو گے تو بیٹے نے جواب دیا کہ میں اس ہڑی کو ابال کر اس کا رس نکال لوں گا، تو باپ نے کہا کہ ہاں! تو ہڑی لینے کاحق دار ہے۔

(كتاب البخلاء از ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ)



دلی میں مرزامحہ رفیع سودا کی شاعری کا پرچار ہوا تو شاہ عالم بادشاہ اپنا کلام اصلاح کے لیے بھیجی اصلاح کے لیے ان کے پاس بھیجنے لگے، بادشاہ نے کوئی غزل اصلاح کے لیے بھیجی تھی، اس کی اصلاح میں دیر ہوئی تو بادشاہ نے تقاضا کیا اور پوچھا کہ''مرزا! ایک دن میں کتنی غزلیں بنا لیتے ہو؟'' مرزا نے کہا:'' بیرومرشد! طبیعت حاضر ہوتو دو چار فرلیں شعر کہہ لیتا ہوں۔'' بادشاہ کہنے لگے:''واہ ہم تو پے خانہ میں بیٹھے بیٹھے چارغزلیں کہہ لیتے ہیں۔''

مرزانے بادشاہ کا خیال کیے بغیر بڑی بے پروائی سے جواب دیا: پیرومرشد پھر ان غزلوں میں سے بوبھی ولیی ہی آتی ہے۔' یہ کہہ کر چلے آئے اور پھرنہ گئے۔ (ماهنامه بیدار ذائحست لاهور حنوری: ۲۰۰۶ء)



سود خور شخص کو دنیا کی ہر چیز، حتی کہ اپنی جان ہے بھی زیادہ دولت ہے محبت ہوتی ہے، قرآن کریم نے بھی سود کھانے والے شخص کی حالت کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے کہ یہ دولت کے بیچھے اس طرح دیوانوں کی طرح پھرتا ہے جیسے کسی کو شیطان نے مس کر دیا ہو، اور کل آخرت میں بھی اس کا یہی حال ہوگا۔

پاکستان بننے سے قبل دہلی میں ایک سود خور بنیا تھا جو یخت بھار ہوگیا، بچنے کی

کوئی امید نہ رہی، لڑکوں نے علاج پر دس بارہ ہزار رو پے خرچ کر دیے، زندگی تھی،

مسی طرح نی گیا، جب تندرست ہوگیا تو ایک دن دکان پر بیٹا ہوا تھا لیکن بہت گم

ماور ممگین ہوکر دوستوں اور عزیزوں نے مبار کبادیں دیں کہتم تندرست ہوگئے
ہو، مگر وہ خوش معلوم نہ ہوتا تھا، کسی نے پوچھا: سیٹھ جی! کیا بات ہے؟ یہ تو خوشی کا
مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ زندگی دی ہے لیکن آپ تو بڑے ممگین
دکھائی دیتے ہیں، سیٹھ کہنے لگا: بھی! بات یہ ہے کہ اتنا رو پیہ دوا دارو میں خرچ ہوگیا
کھر بھی مرنا ابھی باتی ہے، سوچتا ہوں گئے ہاتھوں اسی خرچہ پر مربھی جاتا تو کم از کم
دوبارہ مرض الموت اور موت کے بعد کا خرچ ہی نے جاتا۔

(علمي مزاح پروفيسر منور حسين چيمه)



مولانا مودودی بیسی آپی کتابول کے مسود سے املایا ٹائپ نہیں کراتے تھے، اس ضمن میں ایک دلچیپ واقعہ یہ ہے کہ بیاری کے زمانے میں لوگول نے انھیں مشورہ دیا کہ 'سیرتِ سرور عالم مَنْ ایک ور کے جو حصے زیر تر تیب ہیں وہ اگر آپ خود نہیں لکھ سکتے تو ڈکٹیٹ کروا دیا کریں تا کہ بیسلسلہ جاری رہے مولانا نے ازراہ خوش طبعی کہا: 'میں ڈکٹیٹ کرانے کا عادی نہیں ہول کیول کہ میں کسی معنی میں بھی ڈکٹیٹر کہلوانا پندنہیں کرتا۔' (علمی مزاح: صفحہ ۱۲۳)



ایک روز نواب مرزاراغ دہلوی نماز پڑھ رہے تھے، ایک صاحب ملنے آئے اور ان کونماز میں مشغول دیکھ کرلوٹ گئے، ای وقت داغ نے سلام پھیرا، ملازم سے کہا: ''فلال صاحب آئے تھے اور چلے گئے، فرمانے گئے: ''دوڑ کر جا، ابھی رات

میں ہوں گے۔' وہ بھاگا بھاگا گیا اور ان صاحب کو بلا کرلیا، داغ نے ان سے پوچھا کہ:''آپ نماز پڑھ رہے تھے اس کے؟'' وہ کہنے گئے:''آپ نماز پڑھ رہے تھے اس لیے میں چلا گیا۔''داغ نے فوراً کہا:''حضرت! میں نماز پڑھ رہا تھا، لاحول تو نہیں پڑھ رہا تھا جوآ ہے بھاگے۔''

(ماهنامه بیدار دائجست لاهور جنوری: ۲۰۰۶ء)



جنگ عظیم ۱۹۳۹ء میں مجلس احرار اسلام کی ''تحریک فوجی بھرتی بائیکاٹ' چل رہی تھی، قاضی احسان اللہ شجاع آبادی ( میٹ مجلس احرار کے ڈکٹیٹر کی حیثیت سے گرفتار ہوکر ڈسٹرکٹ جیل راولپنڈی میں ایام اسیری گزار رہے تھے، قاضی صاحب کے ساتھ دیگر قومی رہنماؤں کے علاوہ اخبار ''پرتاب' کے مالک''مہاشہ کرش' کے بڑے سیتے ''مہاشہ ویر اندر'' بھی قید تھے، موصوف متعصب ہندو تھے اور فدہب و سیاست پراکٹر بحث و تکرار اور چھٹر چھاڑ کرتے۔

قاضی صاحب کا بیان ہے کہ ایک دن میں اور چودھری افضل حق میں اور افضل حق میں اور چودھری افضل حق میں اور ہے تھے، میں نے یونہی ہڈی چبائی کہ اتنے میں ''مہاشہ ویر اندر'' آ گئے اور ان کی نظر پڑگئی، وہ ہم سے الگ تھلگ کھانا کھاتے تھے، مجھے ہڈی چباتے دکھ کر کہنے لگے: قاضی ! کتے کا کیا فدہب ہوتا ہے؟ مہاشہ نے چوٹ کی۔

میں نے کہا: مہاشہ جی! روٹی ڈال کر دیکھانو، اگر تو ساتھ مل کر کھائے تو ہم میں سے اور اگر کھائے اللہ بیٹھ کر پھر لالہ جی، مہاشہ ویراندر جواب من کر شیٹا یا اور سخت شرمندہ ہوا، اس دن کے بعد مہاشہ مجھے دیکھ کر کئی کتراتے اور بحث و تکرار سے بھی گریز کرتے۔ (بحوالہ: زندگی کے لطیف حادثے) (سے محامد: ۱۰ اپریل ۲۰۰۰)



مولانا مودودی رئے ہوئے کو جب بہلی بار دل کا دورہ بڑا تو وہ اپنے کرے میں لیٹے ہوئے تھے، دفتر کے چند رفقاء عیادت کے لیے ان کے پاس اندر چلے گئے، صاحبزادہ ابراہیم صاحب نے آ ہمتگی سے بوچھا، مولانا آپ کو دبا دوں؟ مولانا نے برجستہ جواب دیا، بھی ! مجھے اتنا بڑا آ مرنہیں دبا سکا تو آپ کیا دبا کیں گے؟ (یہ ایوب خال کا آخری دورتھا)۔ (اردو ڈائحست دسمبر: ۱۹۸۷ء ص ۱۹۷)

ایک دفعہ اساعیل بن غزوان نماز پڑھنے کے لیے ایک مسجد میں داخل ہوا اس نے دیکھا کہ صف مکمل ہے وہ دوسری صف میں اکیلا کھڑا نہ ہوسکتا تھا، اس نے اگلی صف سے ایک شخ یعنی بزرگ آ دمی کا کپڑا تھینچ لیا تاکہ وہ دوسری صف میں آ کر اس کے ساتھ کھڑا ہوا، جب شخ بیجھے آیا تو اساعیل آ گے بڑھ کر اس شخ کی جگہ جا کھڑا ہوا اور شخ کو اسکیلے پچھلی صف میں چھوڑ دیا جو بیجھے سے اساعیل کو دیکھا رہ گیا۔ (بحیلوں کے انو کھے واقعات: ترجمہ پروفیسر عبدالرذاق)



۱۹۸۴ء میں پنڈت برجوہن کیفی دہلوی لکھنؤ گئے تو وہاں ایک شعر و سخن کی مجلس میں مسٹر حامظی خال جوشعرو ادب کا بہت اچھا نداق رکھتے تھے، کسی غزل یا نظم کی فرمائش کی، ان مرحوم کی طبیعت میں بھی ظرافت کا مادہ بہت زیادہ تھا۔ کیفی کے کان کے یاس منہ لے جا کہا کہ:

ا کہتر بہتر تہتر چوہتر میچھتر چھہتر ستتر اٹھہتر اس اس خوات کو سن کر کیفی نے خوب داد دی۔

تھوڑی در کے بعد جب محفل خوب جم رہی تھی تو حامد علی خال نے کیفی سے کچھ سنانے کے لیے کہا: اس بر کیفی نے کان کے کان کے کان کے باس اپنا منہ لے جا کر کہا:

اکیاسی بیاسی تراسی چوراسی پیچاسی چھیاسی ستاسی اٹھاسی اس پرساری محفل کشت زعفران بن گئی اور دیر تک پیلطیفه قال محفل بنا رہا۔ (ماهنامه بیدار ڈائحسٹ لاهور حنوری: ۲۰۰۶ء)



ایک مرتبہ مولوی فیض الحن سہار نپوری کو بھی بڑا خفیف ہونا پڑا، ہوایہ کہ ایک مثاعرے سے رات گئے مولانا اور مرزا غالب واپس آ رہے تھے، اپنے اپنے گھر کے لیے دونوں کو ایک تک گلی میں سے گزرنا پڑا، نیج گلی میں ایک گدھا کھڑا تھا جس سے راستہ رک گیا تھا، غالب نے اس گدھے کو ایک طرف کیا، اس پر بطور مزاح مولانا نے کہا کہ مرزا صاحب! دلی میں گدھے بہت ہیں، غالب اس طنز کو بھلا کب برداشت کر سکتے تھے، فوراً جواب دیا: 'دنہیں مولانا! باہر سے آ جاتے ہیں۔'' اس لطیف چوٹ کا جواب مولانا سے بن نہ آیا اور جھینپ کر چپ ہوگئے۔

(ماهنامه بیدار دائجست لاهور جنوری: ۲۰۰۶ء)



سیاسیات میں ہمیشہ مولانا محمطی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر کا نام اکٹھالیا جاتا ہے اور ''علی برادران' کے نام سے ان کو پکارا جاتا رہا لہذا کوئی وجہ نہیں کہ ادبیات میں ان کو اکٹھا کیوں نہ رکھا جائے، اگر چہ مولانا شوکت علی ادبی آ دمی نہیں ہیں۔

ایک دفعہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ''آپ کے بڑے بھائی ذوالفقارعلی کا تخلص گوہر ہے۔آپ کا کیاتخلص تخلص گوہر ہے۔آپ کا کیاتخلص ہے؟'' کہنے لگے ''شوہر۔''

(ماهنامه بيدار دائحست لاهور جنوري: ٢٠٠٤)



اگر چہ مولانا شوکت عربی کونہیں جانے تھے مگر جب بھی کوئی عرب سے آجاتا تھا تو اس سے عربی میں بات کرنے کی کوشش کرتے تھے، ایک دفعہ چندنو جوان سر ہوگئے کہ''آپ عربی نہیں جانے تو عربی میں بات کیے کر لیتے ہیں؟''
اس پر مولانا بگڑ کر کہنے گئے:''واہ! یہ کیا بات ہے، ہم عربی خوب جانے ہیں۔''
مولانا بگڑ کر کہنے گئے:''واہ! یہ کیا بات ہے، ہم عربی خوب جانے ہیں۔''
مولانا بی پر چھا:''اچھا بتا ہے گھٹے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟'' مولانا نے ہے تامل جواب دیا:''گھٹنا عرب میں ہوتا ہی نہیں۔''

اس مضحکہ خیز جواب برسارے لڑکے مارے بنسی کے لوٹ بوٹ ہوگئے۔



پنجاب کے مشہور اور ہر دلعزیز شاعر ''امام دین گجراتی '' ایک دن اپنے چند مداحوں کے ساتھ سڑک کے کنارے چل رہے تھے، ایک مداح نے کہا: حضرت! یہ جی، ٹی روڈ ہے، اس کی شان میں بچھارشاد ہو جائے کہنے لگے: لو پھرس لو۔
'' یہ سڑک!! لا ہور سے پنڈی کو جاتی ہے بے دھڑک شاگر دوں نے کہا: ''جناب یہ کیما شعر ہے۔'' پہلا مصرع اتنا مخضر اور دوسرا اتنا طویل! شعر کا وزن مناسب نہیں، امام دین صاحب فرمانے لگے، ارے نالا تقوتم کیا جانو امام دین کے تخیل کو؟ بات یوں ہے کہ شعر کا بہلا مصرع سٹرک کی چوڑ ائی کو ظاہر کر رہا جبکہ

دوسرامصرع سروک کی لمبائی کو۔ (علمی مزاح صفحہ: ٥٦)



مولانا ابوالکلام آزاد نینی تال جیل الله آبادی میں قید تھے۔ جیل میں میری کوٹھڑی کے عین سامنے ایک دوسری کوٹھڑی میں کوئی چینی قیدی رہتا تھا مگر زبان کی بیگا گئی کے باعث ہم دونوں آپس میں بات چیت نہیں کر سکتے تھے، ایک دوسرے کا منہ تک کررہ جاتے تھے ....۔۔۔

زبان یار من چینی و من چینی نم دانم

اس چینی کو یہ معلوم نہ تھا کہ کس جرم میں ماخوذ ہوں۔ غالبًا سوچتا رہتا ہوگا کہ آخر ایک دن اس سے نہ رہا گیا، میرے سامنے آکر کھڑا ہوگیا اور اپنا ہاتھ لہرانے لگا، یعنی یہاں کیے آئے ہو ۔۔۔ میں کیا جواب دیتا خاموش رہا تو اس نے پوچھا: ''اوپیہم؟'' یعنی کیا افیم کے معاملہ میں پکڑے گئے ہو؟'' میں نے نفی میں سر ہلایا تو اس نے اپنے ہاتھ کو اپنے گلے پرچھری کی طرح پھیرا یعنی کسی کوقتل کیا ہے؟ میں نے اپنے ہاتھ کو اپنے گلے پرچھری کی طرح پھیرا یعنی کسی کوقتل کیا ہے؟ میں نے بھر سر ہلایا، تو آخر اس نے پوچھا: ''گاندھی'' اس پر میں نے اثبات میں سر ہلایا تو وہ بالکل مطمئن ہوگیا، گویا اس کے نزدیک گاندھی جی بھی ناجائز افیم اور قتل کی طرح جرائم میں داخل ہے۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی میں ہے۔ ایک دفعہ ایک انگریز نے از راہ تمسخر سوال کیا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی میں اوپ رنگ (بعنی سفید رنگ ) کے ہیں اور خوبصورت بھی ہوتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی قوم کے (ہندوستانی) لوگ کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی گندی اور کوئی سانوالا ہوتا ہے، آخران رنگوں کے اختلاف کی وجہ کیا ہے؟

آپ نے فوراً جواب دیا بھی ! تم نہیں جانتے کہ گدھوں کے رنگ عموماً ایک جیہ ، ہی ہوتے ہیں مرخ رنگ عموماً ایک جیہ ہی ہوتے ہیں۔ ہی ہوتے ہیں۔ انگریز بین کر شرمندہ اور لا جواب ہوگیا۔ (علمی مزاح از پروفیسر منور حسین جیمہ)

صحافی تاجر اقبال لکھے ہیں: ایک روز میں پیر صاحب بگاڑا کے لیے پھولوں کا گلدستہ اور چاکلیٹ لے کر گیا، حسب معمول مجلس لگی ہوئی تھی، اٹھ کر آئے اور بڑھ کے مجھے گلے لگا لیا، چاکلیٹ میں نے میز پر رکھ دیے، گلدستہ سنجالتے ہوئے پیر صاحب بولے، میں نے آپ کا بھی رتی بھر فائدہ نہیں کیا، آپ کیوں تکلیف کیا کرتے ہیں؟ میں نے جواب دیا: جناب! اتنا کیا کم ہے کہ آپ میرا نقصان بھی تو نہیں کرتے ہیں؟ میں بے جواب دیا: جناب! اتنا کیا کم ہے کہ آپ میرا نقصان بھی تو نہیں کرتے ہیں؟ میں بے گھوں کے ہیں۔

(روزنامه جنگ ایریشن ۴۸، جنوری ۱۹۷۸ء)



ایک شخص نے گھر کے مصارف سے تنگ آ کر ارادہ کیا کہ ترک دنیا کرے،
ایک بیوی تھی اس غریب کو تنہا چھوڑ کر نکل گیا اور کسی فقیر کا چیلا بن گیا، گلے میں
کفنی ڈالی، ہاتھ میں کاسہ لیئے، در بدر بھیک مانگنے کا انداز اختیار کر لیا، ایک دن
پھرتا پھراتا اس بستی میں آ نکلا جہاں اس کی بیوی رہتی تھی، حسب عادت صدا کی
(بھلا ہو مائی کچھ جھیجو فقیر کو) مائی نے اس بے وفاکی آ داز بیجان لی۔

جھا نک کر دیکھا تو وہی ذات شریف ہیں، خیران کو کچھ آٹا دیا اور کہا کہ شاہ جی! گو ہماراتمھارا میاں بیوی کا رشتہ تو ختم ہو چکا ہے لیکن لاؤتمھاری روٹی تو بکا دیں کہا، اجھا: گرآٹا، دال، نمک مرچ اور لوٹا کونڈا، توا، چولہا، کچھ لکڑیاں سب ضروری اشیاء فقیر کی جھولی میں موجود ہیں، بیسامان لواور بکا دو، تب اس عورت نے زور سے ایک دوہ تٹر مارا اور کہا: ''اے بھڑوے! سارا سامان دنیا تو اپنی بغل میں مارے بھرتا ہے کیا بیوی ہی دنیا ہوتی ہے کہ مجھ غریب کوچھوڑ کرتارک دنیا بن گیا۔ (معرد احلاق)



مولانا روم میشیم مثنوی مولوی معنوی میں فرماتے ہیں:

ایک نحوی کشتی میں سوار ہوا، اسے اپنے علم پر بڑا ناز اور فخر تھا، ملاح کو کہنے لگا کہ میاں تم نے ساری عمر کشی چلانے میں گزار دی ہے یا پچھ علم صرف ونحو (عربی گرامر کاعلم) بھی پڑھا ہے؟ ملاح نے کہا: جی نہیں، عالم کہنے لگا: تو پھر تو نے آ دھی عمر ضائع کر دی، ملاح کو اس بات سے بڑا دکھ اور رنج پہنچا، کین اس وقت کوئی جواب نہ دیا، کشتی وریا میں ابھی تھوڑا ہی آ گے گئی تھی کہ ہوا نے اس کو بھنور میں ڈال دیا، ملاح نے خطرہ محسوس کرتے ہوئے نحوی سے کہا: اے عالم صاحب! ساری عمر صرف ونحو ہی پڑھتے رہے ہویا کہ تیرنا بھی پچھسکھا ہے؟ اس نے ڈرتے اور کا نیخ موف ونحو ہی پڑھتے رہے ہویا کہ تیرنا بھی پچھسکھا ہے؟ اس نے ڈرتے اور کا نیخ موف وغو ہی پڑھتے رہے ہویا کہ تیرنا بھی پچھسکھا ہے؟ اس نے ڈرتے اور کا نیخ صاحب! میری تو آ دھی عمر برباد ہوئی آ پ نے تو ساری عمر برباد کر دی، (اس لیے صاحب! میری تو آ دھی عمر برباد ہوئی آ پ نے تو ساری عمر برباد کر دی، (اس لیے صاحب! میری تو آ دھی عمر برباد ہوئی آ پ نے تو ساری عمر برباد کر دی، (اس لیے کشی تو اب ڈوب رہی ہے) (علمی لطائف: ۱۱۸)



نبوت کے جھوٹے مدعی مرزا غلام احمد قادیانی نے ایٹ ایک ماننے والے "
دسراج الحق احمدی" کو حکم دیا کہ شہر قادیان کے سارے کتے مار دو، اس نے سب

کے مسراھنیں کھی اور کھ

ابن حمان نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک نادار شخص رہتا تھا اور اس کا ایک بھائی اللہ دار تھالیکن حد سے زیادہ بخیل اور شخی خور تھا، ایک دن اس سے نادار بھائی نے کہا کہ تم پر افسوس ہے کہ میں ایک عیال دار مفلس شخص ہوں اور تم مال دار ذمہ دار یوں کے بوجھ سے ملکے ہو، تم میرے برے وقت میں میری مدنہیں کرتے اور پچھا ہے مال کے ذریعے میری دلجوئی نہیں کرتے اور میرا پچھ بوجھ ہلکا نہیں کرتے، اللہ کی قتم! میں نے تم سے زیادہ بخیل بھی سانے دیکھا، تو اس نے جواب دیا کہ تم پر افسوس ہے، معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا تم سجھتے ہواور نہ میرے پاس مال ہے جیسا کہ بخشارا خیال ہے اور نہ ہی میں تمھارے قول کے مطابق بخیل اور اور خوشحال ہوں، بخدا اگر میرے پاس دس لاکھ درہم ہوتے تو میں شمیس یقیناً پانچ لاکھ درہم دے دیا، لوگو! کس قدر جیرت کی بات ہے کہ جوشخص بیک جنبش پانچ لاکھ درہم بخشش دیا، لوگو! کس قدر جیرت کی بات ہے کہ جوشخص بیک جنبش پانچ لاکھ درہم بخشش دیا، لوگو! کس قدر جیرت کی بات ہے کہ جوشخص بیک جنبش پانچ لاکھ درہم بخشش دیا، لوگو! کس قدر جیرت کی بات ہے کہ جوشخص بیک جنبش پانچ لاکھ درہم بخشش کرے وہ بخیل کہلائے۔

(كتاب البخلاء از ابو عثمان عمرو بن بحر الحاحظ)



فرانسیسی ناول نگارکولیٹ بلیوں کی بڑی شیدائی تھی، امریکہ کا دورہ کرتے ہوئے اسے بازار میں ایک بلی بیٹی دکھائی دی، وہ اس سے باتیں کرنے کے لیے قریب چلی گئی اور دونوں ایک آ دھ منٹ تک سر جوڑے میاؤں میاؤں کرتی رہیں، پھر کولیٹ اپنی ساتھی کی طرف مڑی اور کہنے گئی

"آ خرکوئی تو ایبا ملاجے فرانسیسی بولی آتی ہے۔"



۱۸۸۹ء میں رڈیارڈ کپلنگ نامی ایک غیر معروف قلمکار سان فرانسسکو ایگر امنیر کے ایڈیٹر کے باس ایک مضمون لایا، ایڈیٹر نے مضمون کو ایک نظر دیکھ کر کہا کہ اسے تو سان فرانسسکو میں عام ذہانت کا شہری بھی مضحکہ خیز خیال کرے گا۔

کپلنگ نے اپنی تحریر پرنظر ٹانی کرنے سے انکار کر دیا اور پھر اس شہر سے چلا آیا، پھر ۱۹۰۷ء میں ایگزامیز کے ایڈیٹر نے سنا کہ اسی رڈیارڈ کپلنگ نے ادب کا نوبل انعام جیت لیا ہے۔

یاد رہے کہ انگریزی کے بیمشہور ادیب رڈیارڈ کپلنگ کوئے میں پیدا ہوئے سے اور لا ہور میں انھوں نے خاصی مدت گزاری۔



امام زخشری میشد سے اگر کوئی کہتا کہ آپ کس مسلک پرعمل کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ نفی رکھتے، وہ کہتے کہ: ''اگر میں کہوں کہ میں حنفی ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ توں تو شراب کو حلال سمجھتا ہے۔''

اگر میں کہوں کہ میں مالکی ہوں تو بیاوگ کہتے ہیں کہ بیتو کتے کے جھوٹھے سیج

مسراهنین کی کی کی ادا کی

سمجھتا ہے اگر میں کہوں صنبلی تو لوگ کہتے ہیں کہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو ہماری طرح ہے لیعنی اس کے ہاتھ یاؤں وغیرہ ہیں۔

باقی رہے اہلحدیث اگر میں کہتا ہوں کہ میں اہلحدیث کی جماعت سے ہوں تو لوگ کہتے ہیں بیتو''سانڈ'' ہےا ہے تو کوئی سمجھ ہی نہیں۔ (مقدمہ تفسیر الکشاف)



روایت ہے کہ عبدالملک بن قیس الذکی نے اہل بھرہ کے اشراف یعنی معززین میں سے ایک شخص کو دعوت پر بلایا، عبدالملک کھانے کے معاملے میں تو بخیل تھا، لیکن مال (درہم) دینے کے سلسلے میں بخی تھا، یہ شخص اپنے ساتھ ایک مسکین آ دی کو بھی لے آیا، جب عبدالملک نے اسے دیکھا تو سخت دل نگ ہوا اور اس کی طرف متوجہ ہو کر گویا ہوا کہ مختجے اپنے پاس (دعوت پر) روکے رکھنے سے ایک ہزار درہم دینا زیادہ بہتر ہے، چنانچہ اس نے ہزار درہم دینے کا تاوان دینا قبول کر لیا لیکن ایک روئی یا کھانا کھلانا برداشت نہ کرسکا۔

(كتاب البخلاء از ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ)



ایک دفعہ مشاعرہ ہور ہاتھا، مشاعرہ کی کمپیئرنگ کرتے ہوئے مہندر سکھ بیدی نے بزرگ اور دراز ریش مشاعر کا تعارف کرایا:

''اب میں زحمت کلام دوں گا چوٹی کے شاعر جناب فنا نظامی بدایوانی کو کہ وہ اپنی غزل سنائیں۔''

مولانا مائک کے سامنے آئے ، اپنی لمبی داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے: ''حضرات! سردار صاحب نے درست نہیں کہا۔''چوٹی'' کے شاعر تو وہ خود www.besturdubooks.net



بی میں تو محض واڑھی کا شاعر ہوں۔' (ادبی شرارتیں از کلیم نشتر)

خاتان بن صبیح نے کہا کہ میں ایک خراسانی کے ہاں رات کے وقت گیا تو وہ روشی کے لیے ہمارے پاس ایک چراغ لے آیا، جس میں بہت باریک بی تھی، اس مطابق نے چراغ کے تیل میں تھوڑا سا نمک بھی ڈال دیا تھا ( اس کے خیال کے مطابق یوں تیل کم خرچ ہوتا تھا) اس نے چراغ دان کے ستون کے ساتھ ایک لکڑی دھاگے کے ساتھ باندھ کر آ ویزال کر رکھی تھی اور اس لکڑی میں ایک سوراخ کر رکھا تھا جس سے باندھ نے لیے اس میں جگہ بن گئ تھی، جب چراغ کی روشی بجھنے لگی تو اس لکڑی کے ساتھ بیشخص بی کو ذرا او نجی کر دیتا، میں نے اس سے پوچھا کہ بندھی ہوئی لکڑی کا کیا مقصد ہے اس نے بتایا کہ اس لکڑی نے ایک دفعہ تیل جذب برلیا ہے اگر بیلکڑی ضائع ہوگئ اور حفاظت سے ندر کھی گئ تو ہمیں بی او نجی کر نے کہا کہ کر لیا ہے اگر بیلکڑی ضائع ہوگئ اور حفاظت سے ندر کھی گئ تو ہمیں بی او نجی کرنے کے لیے ایک نئی سوکھی لکڑی کی ضرورت ہوگی (جو دوبارہ اپنے اندر تیل جذب کرے کے لیے ایک نئی سوکھی لکڑی کی میصورت یوں ہی برقرار رہی تو مہینہ بھرکا تیل ایک گی اور اگر ہماری اور لکڑی کی میصورت یوں ہی برقرار رہی تو مہینہ بھرکا تیل ایک بی رات میں ختم ہو جائے گا۔ (کتاب البحلاء از ابو عنمان عمرو ہیں بحر المحاحظ)

مولانا عبدالحمید سالک مشہور مترجم اور ادیب کیم حبیب اشعر سے ملے ان کے مطب میں داخل ہوئے، ان کی نظر ایک فربہ اندام بد ہیئت سی خاتون پر پڑی جو بر آمدہ میں بیٹھی پان چبا رہی تھی، مولانا اس پر اچٹتی سی نظر ڈالتے ہوئے، کیم صاحب کے کمرے میں داخل ہوئے لیکن یہ دکھے کر رک گئے کہ وہاں ایک نوخیز خاتون کیم صاحب نے جو گفتگو ہے، کیم صاحب نے جب سالک صاحب کو

المچکیاتے ہوئے دیکھاتو ہنس کر کہنے لگے:

"مولانا تشریف لایئ تکلف کیها؟ به تو غنیّة الطالبین، بیں۔" مولانا سالک بنسے اور برجسته کها:" تو گویا باہر والی خاتون، دلائل الخیرات ہیں۔"

ایک شخص جو ہری کے ہاں کھانے پر آن پہنچا تھا، وہ کھانے کا وقت تاڑلیتا اور کھی سے نہ چوکتا، جب وہ داخل ہوتا تو اس وقت لوگ کھانے کھا رہے ہوتے، یہ شخص دستر خوان بچھتے ہی پکارتا: خدا فرقہ قدریہ پرلعنت کرے، بھلا مجھے اس کھانے سے کون روک سکتا ہے جب کہ لوح محفوظ پر یہ لکھ دیا گیا ہے کہ میں یہ کھانا ضرور کھاؤں گا۔

جب اس شخص کا یہ معمول کثرت اختیار کر گیا تو ریاح نے اس شخص سے کہا کہ تم رات کو یا صبح سویرے آؤ اگر مجھے کھانے کو پچھال گیا تو نہ صرف فرقہ قدریہ بلکہ ان کے آباء واجداد اور ان کی ماؤں پر بھی لعنت کرنا۔

(كتاب البخلاء از ابو عثمان عمرو بن بحر الحاحظ)



دیوال حویلیاں میں چوہدری شیر زمان رہتے ہیں کہتے ہیں کہ پاکستان بنے سے پہلے اس علاقے میں مندوسکھ اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ بھی لگاتے شام کو بیٹھ کر با تیں کرتے ایک سکھ گبت سکھ ہوتا تھا اس نے ایک روز بیٹھے بیٹھے محفل میں موجود مسلمانوں سے پوچھا کہتم مسلمان کیسے ہوتے ہو ۔۔۔۔؟

لوگول منے کہا کہ کلمہ پڑھ کر۔

گبت سنگھ نے کلمہ پڑھا اور نبی اکرم منافیظ پر درود بھی بھیجا ایک مسلمان نے خوش ہوکر کہا، سردارجی! آپ تو مسلمان ہوگئے .....؟

گبت سنگھ نے کہا ہاں! میں مسلمان ہوگیا گرتمھاری طرح کا مسلمان ہیں۔ ماحد! درس عبدالسلام بھتوی صاحب "ایماندار کون؟" مرکز حالد بن ولید دیوال



مغیرہ بن عبداللہ بن ابی عقیل التقفی کے پاس کوفہ کی گورنری کے دوران کھانے کے بعد اس کے دسترخوان پر ایک بکری کا بھنا ہوا بچہ رکھا جاتا تھا، کوئی شخص اسے ہاتھ نہ لگاتا حتیٰ کہ وہ خود بھی اسے نہ چھوتا تھا، اس کے ہاں ایک دن ایک اعرابی آیا، اسے اس سلسلے میں ہمارے دوستوں کے رویے کاعلم نہ تھا، وہ اس کا گوشت کھائے بغیر نہ رہ سکا یہاں تک کہ وہ اس کی ہڈیاں بھی چیا گیا، مغیرہ نے اسے کہا کہ:

د'اے شخص! تم اس مسکین کی ہڈیوں سے خون کا بدلہ لے رہے ہو، کیا اس کی ماں نے شخص سینگ مارے شھے۔''

(كتاب البخلاء از ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ)



ابوسعیدای ملازم کو گھر سے کچرا (سونت) باہر بھینکنے سے منع کیا کرتا تھا، بلکہ اس نے ملازم کو حکم دے رکھا تھا کہ دوسرے گھروں کا کچرا بھی اکٹھا کرلیا کرے اور ان کے گھریعنی ابوسعید کے گھر کے کچرے میں لاکر ڈالا کرے، جب فارغ وقت آتا تو ابوسعید بیٹھ جاتا اور ملازم تھیلا لے کر آجاتا اور ابوسعید کے سامنے تھیلے میں سے کچرا خالی کیا کرتا، پھر ایک ایک کر کے تھیلوں کو ٹنو لتے اگر ان میں کوئی درہم، تھیلی، جس میں کھانے کی کوئی چیز ہو دیناریا زیور کا کوئی ٹکڑا ملتا تو اس سے نمٹنے کا تھیلی، جس میں کھانے کی کوئی چیز ہو دیناریا زیور کا کوئی ٹکڑا ملتا تو اس سے نمٹنے کا

مسراهنین کی

جانا پہچانا طریقہ ہے اور جوروئی کا کوئی ٹکڑامل جاتا تو اس کا طریقہ بیرتھا کہ کہ روئی کو جمع كركے زير يالان بنانے والوں كے ہاتھ فروخت كر ديتا، اى طرح كيڑوں كے مکٹروں اور پہننے کے پیھٹے ہوئے کپڑوں کو چینی اور مٹی کے برتن بنانے والوں کے ہاتھ فروخت کر دیتا اور جو بوتلیں مل جاتیں تو وہ شیشہ گروں کے ہاتھ بیتیا اور تھجور کی گھلیاں ایدھن والوں کے ہاتھ فروخت کر دیتا اور جو انار کے حصلے مل جاتے تو انھیں کپڑا اور چڑا رنگنے والوں کے ہاتھ فروخت کرتا ..... اگر آڑو کی گھلیاں مل جاتیں تو انھیں مالیوں اور باغبانوں کے ہاتھ فروخت کرتا، کیل اور لوہے کے ٹکڑے لوہاروں اور آ ہنگر وں کو بیچ دیتا، کاغذمل جاتے تو انھیں نقش و نگار بنانے والوں کے ہاتھ بیتیا، بیالوں اور پلیٹوں کو گھڑوں کے ڈھکنوں کے لیے فروخت کرتا اورلکڑی کے مکڑے زین سازوں کے ہاتھ بیتیا اور ہڑیوں کے مکڑے ایندھن کے طور پر فروخت کرتا اور گھاس کے مکڑے نئے تنوروں میں کام آنے کے لیے فروخت کرتا اور جو کنگر پھر ملتے وہ اکٹھا کر کے مکان بنانے کے لیے فروخت کرتا، اس کے بعد اس کچرے کو ہلاتا جلاتا اور چیزیں الگ الگ کرتا تا کہ ردی چیزیں اکٹھی ہو جاتیں تو انھیں تنور میں پھینک دیتا اگر تارکول ملتا تو اسے تارکول والوں کے ہاتھ بیتیا، اس کے بعد جب صرف مٹی رہ جاتی تو اسے فروخت کر کے اینٹیں تیار کرتا یا کسی اور کام میں لاتا، وہ تمام گھر والوں کو ہدایت کرتا کہ وہ وضواور غسل ایسی مٹی پر کریں تا کہ اس پانی ہے بیہ مٹی جب گارابن جائے تو وہ اس سے اینٹ تیار کرے۔

وہ کہا کرتا تھا: ''جو شخص میری طرح کفایت شعاری کرنانہیں جانتا، اس کے منہ ہی نہ لگنا جاہیے۔''

(بخیلوں کے انو کھے واقعات: ترجمه پروفیسر عبدالرزاق)



المنين المنين المنافقين ال

منی بن بشیر نے کہا کہ ابوعبداللہ مروزی اہل خراسان کے ایک شیخ کے ہاں گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس نے روشنی کے لیے سبز رنگ کی مٹی کا چراغ جلایا ہوا ہے تو شیخ نے اس سے کہا بخداتمھارے ہاتھوں بھی کوئی احیما کام نہ ہوا، میں نے شمصیں پھر کا چراغ لانے یر ملامت کی تھی اور تم نے اس کا ازالہ مٹی کے چراغ سے کیا، کیا تھے معلوم نہیں کے مٹی اور پیقر دونوں بڑی بری طرح تیل کو جذب کرتے ہیں، اس شخص نے کہا کہ میں آپ کے قربان جاؤں۔ میں نے یہ چراغ اینے ایک تیلی دوست کو دیا تھا،اس نے اسے مہینہ بھرتیل صاف کرنے کے برتن میں ڈالے رکھا، یہ تیل میں اس درجہ تر ہو چکا ہے کہ اب اسے مزید تیل جذب کرنے سے روکنے کا آسان نسخہ ہے جوتم نے آ زمالیا ہے، لیکن شمصیں معلوم ہے کہ چراغ میں آ گ کی جگہ بتی کے یاس ہوتی ہے جہاں ہر وقت آ گ کا شعلہ ہوتا ہے، جس سے وہ جگہ خشک ہوتی رہتی ہے جب بھی وہ جگہ تیل سے تر ہو جاتی ہے تو آگ جلنے کے بعد دوبارہ اسے خشک کر دیتی ہے اور پیراس کامستقل عمل ہے، اگرتم اس بات کا اندازہ کرتے کہ پیرجگہ کتنا تیل چوسی ہے توشمصیں معلوم ہوتا کہ جتنا تیل بتی کے چوسنے میں خرچ ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ خشک ہو کر ضائع ہوتا ہے۔

(كتاب البخلاء از ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ)



سید محمد جعفری اور شوکت تھانوی کراچی کی ایک شاہراہ سے گزر رہے تھے، سڑک کے کنارے جراثیم کش تیل کی شیشیاں پکڑے ایک شخص کھڑا آواز لگا رہا تھا......'کھٹل مارو، بہو مارو۔''

شوکت تھانوی چلتے چلتے رک گئے اور جعفری صاحب سے کہنے لگے ۔ ''سن رہے ہیں شاہ صاحب! بیخص قادیانی لگتا ہے جو ہم دونوں کے خلاف زہراگل رہا ہے۔' (ادبی شرارتیں از کلیم نشتر)



جب اسد بن عبداللہ البجلی خراسان کا والی تھا تو اس زمانے میں ایک نانبائی نے اسے خوب اچھی طرح بھنا ہوا گوشت پیش کیا، اسد کو نیم پکا گوشت پیند تھا، اس نے نانبائی سے کہا' کہ کیا تم خیال کرتے ہو کہ تمھاری'' ہنر مندی مجھ سے چھپی ہوئی ہے تم نے دراصل گوشت کو بھو نے میں مبالغہ اس لیے نہیں کیا ہے کہ یہ اچھا اور مزیدار کیے بلکہ تم اس طرح اس کی ساری چربی نچوڑ لیتے ہو اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہو جب اسد کے بھائی کو اس بات کا پتا چلا تو اس نے کہا کہ''کئی جاہل علم سے بہتر ہوتے ہیں۔'

(بحیلوں کے انوکھے واقعات: ترجمه پروفیسر عبدالرزاق)



محترم عبدالسلام بھٹوی صاحب نے مرکز خالد بن ولید دیوال حویلیاں میں ایک روز درس دیتے ہوئے کہا کہ: ''جہاد افغانستان کے دوران کنٹر کے مقام پر ایک روز تبلیغی جماعت والے چلے گئے، وہ تبلیغ کرتے کرتے مورچہ پر قائم مجاہدین کے پاس پہنچے اور ہرایک مجاہد کے پاس جاکر کہنے گئے:

به کیا کردہے ہو .....

''جہاد کر رہا ہوں ۔'' ہرمجامد جواب دیتا۔

تبلینی جماعت والے کہتے کیاتمھاراکلمہ سیج ہے نمازٹھیک ہوگئ .....؟ جاؤ پہلے رائے ونڈ جا کرایمان کو کمل کرو پھر جہاد کرنا، شیخ جمیل الرحمٰن میسات ان دنوں کنٹر کے امیر تھے اور ان کی امارت میں کنٹر میں روسیوں کے خلاف جہاد ہو رہا تھا، انھیں

جب معلوم ہوا کہ تبلیغی جماعت کے احباب مور چوں پرمجاہدین کوکلمہ اور نماز سکھنے اور ایمان مکمل کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، تو انھوں نے کہا کہ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، لہذا تبلیغی جماعت والے جماعت کی صورت میں ان کے سامنے جا بیٹھے شیخ جمیل الرحمٰن نے حال احوال دریافت کیا پھر ہر کسی سے پوچھا:
"جناب! آپ کو تبلیغ میں کتنا عرصہ گزر گیا .....؟"

کسی نے کہا دس سال سسکوئی بولا ہیں سال، شخ صاحب نے کہا: پھر تو اتنے طویل ترین عرصہ میں آپ کا ایمان تو بہت پختہ ہوگیا ہوگا، آپ بول کریں کہ یہاں مور چوں پر آپ روس کے خلاف جہاد کرو اور ہم رائے ونڈ میں ایمان کمل کر کے آتے ہیں، تبلیغی جماعت والوں نے بیسنا تو چیکے سے وہاں سے کھسک گئے۔ (درس عبدالسلام بھنوی، موضوع ایمان دار کون؟ سسحویلیاں)



ابو اسحاق ابراہیم بن سیار نظام کا کہنا ہے کہ ہمیں ہمارے ایک پڑوی نے دوت پر بلایا انھوں نے کھانے کے لیے ہمارے سامنے مجبور اور صاف کیا ہوا گئی پیش کیا۔ دسترخوان پر مذکورہ چیزوں کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا، ہمارے ساتھ ایک خراسانی بھی کھا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ خراسانی وسترخوان پر گئی کے قطرے گرا رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے بہت ساگھی دسترخوان پر گرا دیا، میں نے پہلو میں بیٹے ہوئے ایک تحق سے کہا کہ اس خص کو کیا ہوا ہے جو میزبان کا گئی ضائع کر رہا ہے اور بری طرح کھا رہا ہے اور اپنے حق سے زیادہ گئی لے رہا ہے، وہ کہنے لگا کیا شمیں اس کی وجہ معلوم نہیں سے میں نے جواب دیا واللہ ہر گرنہیں، اس نے جواب دیا واللہ ہر گرنہیں، اس نے جواب دیا واللہ ہر گرنہیں، اس نے جواب دیا کہ یہ دسترخوان کوخوب دیا کہ یہ کئی کے درہا ہے کہ گئی سے دسترخوان کوخوب دیا کہ یہ کئی دسترخوان کوخوب دیا کہ یہ کئی دسترخوان کو خوب دیا کہ یہ کئی دسترخوان کو خوب کیا کہ یہ دسترخوان کو دیا کہ یہ کئی دسترخوان کے لیے بمزلہ دباغت کے ہوجائے، اس شخص نے کہنا کہ دیا کہ یہ گئی دسترخوان کے لیے بمزلہ دباغت کے ہوجائے، اس شخص نے کہنا کہ دیا کہ یہ گئی دسترخوان کے لیے بمزلہ دباغت کے ہوجائے، اس شخص نے

ا بی بیوی کوطلاق دے دی، حالانکہ وہ اس کی کئی بچوں کی ماں ہے، طلاق کی وجہ میقی کہ اس نے دستر خوان کو گرم پانی سے دھویا تھا، خراسانی نے بیوی سے کہا کہ اس نے دستر خوان کو گرم پانی سے دھونے کی بجائے صرف بونچھ کرصاف کیوں نہ کیا۔

(كتاب البخلاء از ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ)



خالد بن صفوان کے پاس ایک نوکر آڑو کی ایک پلیث لے کر آیا، یہ آڑو یا تو ہدیہ کے طور پر آئے تھے یا پھر ملازم باغ سے توڑ کر لایا تھا، جب نوکر نے پلیث خالد کے سامنے رکھ دی تو اس نے نوکر سے کہا کہ اگر مجھے بیعلم ہوتا کہ تم نے ان آڑوؤں میں سے پچھ آڑونہیں کھائے ہوں گے، تو میں شمصیں ایک آ ڑو دیتا۔ آڑوؤں میں محمرو بن بحر الحاحظ)



بزرگ ناول نگار، ایم اسلم علامه اقبال مینایست اپنی ارادات اور ان سے وابسته یادوں کو تازہ کررہے تھے، انھوں نے حاضرین کو بتایا:

"ایک دن علامہ رکھ خوشگوارموڈ میں تھے، حقے کی نلی ان کے ہاتھ میں تھی مولانا گرامی بھی موجود تھے، دونوں باری باری کش لگاتے اور علم و فضل کے موتی رولتے تھے، ایکا کیگرامی صاحب نے میری جانب توجہ کی اور کہا: "اسلم! کوئی شعر سناؤ۔"

میں نے تازہ کہا ہوا شعر سنایا، مولانا گرامی نے تعریف کی لیکن علامہ خاموش رہے، میں نے دوبارہ شعر پڑھا اور علامہ کا ردعمل دیکھنے کے لیے ان کی جانب دیکھا، علامہ نلی نے بقے کی لبول سے الگ کی اور کہنے لگے:

'''اسلم! نثر لکھا کرو۔۔۔'' سو حاضرین وہ دن اور آج کا دن، میں علامہ کی نفیحت پر ممل پیرا ہوں نثر لکھتا ہوں اور شعر کو ہاتھ نہیں لگا تا۔'' تجیلی صفوں ہے کئی نثر دیکھی تھی؟'' تجیلی صفوں ہے کئی نثر دیکھی تھی؟''

(ادبی شرارتیں از کلیم نشتر)



ابوسعید سجادہ کا کہنا ہے کہ اہل مرہ میں سے پچھ لوگ سال میں کسی وقت بھی موز نے نہیں اتار تے تو تین ماہ تک تو پنجوں کے بل چلتے ہیں اور باتی تین ماہ اپنی ایر یوں کے بل چلتے ہیں اور باتی تین ماہ اپنی ایر یوں کے بل چلتے ہیں، چھ ماہ پہننے کے باوجود ان کے موز ہے ایسے لگتے ہیں کہ گویا انھوں نے صرف تین ماہ پہنے ہیں، پنجوں اور ایر یوں کے بل چلنے کی وجہ یہ ہے کہ انھوں نے مرہوتا ہے کہ کہیں موزوں کے تلے گھس نہ جا کیں، ظاہر بات ہے کہ پورا قدم لگانے کی صورت میں موزوں کے تلوے گھس جا کیں گا، اس طرح وہ اپنے جسم کواذیت دے کرموزوں کی عمر بر ھاتے ہیں۔

(كتاب المحلاء از ابو عثمان عمره بن بحر الجاحظ)



شخ القرآن مولانا محرحسین شخوبوری بیست کہتے ہیں کہ کڑیال ہمارے گاؤں بوہلیاں سے ساڑھے چاریا پانچ میل کے فاصلہ پر بردا قصبہ تھا۔ میں اپنے کچھ ساتھیوں سمیت ورو کے یاکسی اور جلسہ میں شمولیت کے لیے جا رہا تھا ایک ساتھی نے کہا کڑیال کا چوہدری غلام محمد جو کہ مرزائی ہو چکا ہے، بہت یاد کرتا ہے اسے ملتے چلیں، ہماری آپس میں رشتہ داریاں بھی تھیں اور میں اکثر بوہلیاں آتا جاتا تھا۔ ہم اس کی حویلی میں جلے گئے بہت پر بتاک طریقہ سے ملا باتوں ہی باتوں میں اس نے اس کی حویلی میں جلے گئے بہت پر بتاک طریقہ سے ملا باتوں ہی باتوں میں اس نے

مُسَرَاهِتِينَ كُونِي الْمُؤْمِنِينَ الْمُعَلِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ

مرزائیت کی دعوت شروع کر دی کہنے لگا مرزا صاحب کی بیعت میں ہی نجات ہے مرزا صاحب نے ازالہ واہا میں اپنی نبوت کی دلیل یہ دی ہے کہ میرے نام غلام احمد قادیانی کے اعداد حروف ابجد کے حساب سے 1901 بنتے ہیں اور 1901 میں ہی انھوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، البذا مرزا صاحب سیچ نبی ہیں، معا اس کے جواب میں میں سنے کہا کہ قرآن میں جھوٹوں اور شیطان کے چیلوں کے بارے میں آتا ہے، تنزل علی افاك اثیم اس کے اعداد بھی تو اتنے ہی بنتے ہیں اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ مرزا ایبا نبی ہے جسے شیطان کی طرف سے وحی آتی ہے، غلام محمد نمبر دار غصہ سے لال پیلا ہوگیا، پیینہ سے شرا بور اور کانپ رہا تھا ہم اس کے علام محمد نمبر دار غصہ سے لال پیلا ہوگیا، پیینہ سے شرا بور اور کانپ رہا تھا ہم اس کے گھر بیٹھے تھے کچھ بھی کرسکتا تھا، لیکن اللہ تعالی نے ہماری حفاظت فرمائی اور ہم وہاں سے سے نکل آئے۔ (والدی ومشفقی از مولانا عطاء الرحمان)



رمضان کا کہنا ہے کہ میں شخ ہوازی کے ساتھ ایک چھوٹی کشی پر سوارتھا، میں کشتی کے پچھلے کنارے پر بیٹھا تھا اور شخ اگلے کنارے پر، جب دو پہر کے کھانے کا وقت آیا تو اس نے اپنی ٹوکری میں سے ایک بخ بستہ مرغی اور چوزا نکالا اور میری طرف دھیان کیے بغیر کھاتا اور باتیں کرتا رہا، کشتی میں میرے اور اس کے سوا اور کوئی شخص نہ تھا، اس نے مجھے ایک مرتبہ اپنی طرف اور ایک مرتبہ اس کے سامنے رکھے ہوئے کھانے کی طرف جھانے کی طرف جوا کہ میں کھانے کی خواہش رکھتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ وہ مجھے ساتھ کھانے کی دعوت دے، لہذا اس نے کہا کہ بین کھانے اور جس کے پاس کھانا ہو وہ میری طرح کھائے اور جس کے پاس کھانا ہو وہ میری طرح کھائے اور جس کے پاس کھانا ہو وہ میری طرح کھائے اور جس کے پاس نہ ہو وہ تیری طرح کھائے اور جس کے پاس کھانا ہو وہ میری طرح کھائے اور جس کے پاس نہ ہو وہ تیری طرح کھائے اور جس

(كتاب البحلاء از ابو عثمان عمرو بن بحر الحاحظ)



نیویارک سے واپسی پر پطرس بخاری اپنے بے تکلف دوستوں کو بتارہے تھے: ''جناب! میں نے وہاں ایسے ایسے سٹورز دیکھے کہ ایک ہی جگہ ضروریاتِ زندگی کی ہر شےمل جاتی ہے۔''

صوفی غلام مصطفی تبسم نے بین کر حقے نلی نے ایک طرف کی اور کہنے لگے:
''صاحب! پھر تو امریکہ موچی دروازہ ہوگیا نا ..... جہاں سے جو چیز جا ہول کے اور کہنے سکتر)
جا ہول کے لو۔' (ادبی شرارتیں از کلیم نشتر)



زبیدہ بن حمید صراف نے ایک سبزی فروش سے جس کی دوکان اس کے گھر

کے دروازے پرتھی دو درہم اور ایک قیراط قرض لیا، چھ ماہ گزرنے پر جب اس نے
سبز فروش کا قرض ادا کیا تو اسے دو درہم اور تین جو کے دانوں کے برابر (وزن)
چاندی ادا کر دی، (بید کھ کر) سبزی فروش غضبناک ہوکر بولا: ''سجان اللہ'' آپ
ایک لاکھ دینار کے مالک ہیں اور مجھ سبزی فروش کے پاس تو سوفلس (بیسہ) بھی
نہیں میں محنت و مشقت کر کے ایک یا دو دانے منافع لے کرگزراوقات کررہا ہوں،
آپ کے دروازے پر ایک مزدور اپنی مزدوری کے لیے چلا رہا تھا اور آپ کے پاس
مال نہیں تھا اور آپ کا وکیل بھی موجود نہ تھا، تو میں نے آپ کی طرف سے (مزدور)
کو دو درہم اور چار دانے جو (کے مقدار) ادا کر دیے تھے، آپ چھ ماہ بعد دو درہم اور تین دانے جو کے ادا کر رہے ہیں۔

زبیدہ نے جواب دیا، پاگل آ دی! تم نے مجھے گرمیوں کے موسم میں قرضہ دیا تھا اور میں شمصیں سردی کے موسم میں قرضہ واپس ادا کررہا ہوں اور سردیوں کے موسم



میں جو کہ تین تازہ دانوں کا وزن گرمیوں کے جارخشک دانوں کے وزن سے بوجھل ہوتا ہے اور مجھے اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ رقم آپ کی طرف زیادہ جلی گئی ہے۔ (بحیلوں کے انو کھے و افعات: نرجمہ پروفیسر عبدالرزاق)

ایک مشاعرہ میں حفیظ جالندھری حسب عادت لہک لہک کرغزل پڑھ رہے تھے، یکا یک انھوں نے اگلی صفوں میں بیٹھے ہوئے مولانا چراغ حسن حسرت کی طرف دیکھا اور ایک مصرعہ پڑھتے ہوئے کہنے لگے:

''حسرت صاحب!مصرعه انھاہے۔''

حسرت صاحب بے ساختہ بولے: "جنازے اٹھاتے اٹھاتے عمر گزر گئی ..... چلیں بیجی سہی۔ (ادبی شرارتیں از کلیم نشتر)



لیلی ناعطیہ ایک غالی شیعہ عورت کی ساتھی تھی، وہ اپنی قبیص میں ہمیشہ اتنے پوند لگا کے پہنتی تھی کہ اب قبیص پوندوں کا ایک مرقع نظر آتی تھی، وہ اپنے لباس کو رفو کر کے پہنتی تھی یہاں تک کہ اصل لباس جھپ جاتا اور رفو ہی نظر آنے لگتا تھا، ایک وفعہ اس نے شاعر کا بیشعر سنا .....ع

البس قمیصك ما اهدیت لحیبه فاذا اضلك حیبه فاستبدل فاذا اضلك حیبه فاستبدل "آتا فازا وقت تک پہنتے رہو جب تک اس کا گریبان نظر آتا رہو جب تک اس کا گریبان نظر آتا رہے، جب گریبان بھی نظر نہ آئے (یعنی بھٹ جائے) تب قیص تبدیل



یہ سن کر ناعطیہ نے کہا تب تو میں بہت بے وقوف ہوں، اللہ کی قتم! اب میں ہر ککڑ ہے کو اور مکڑ ہے کہا تب تو میں بہت ہے وقوف ہوں، اللہ کی قتم! اب میں ہر مکڑ ہے کو اور مکڑ ہے کو اور مکڑ ہے کو اور کھڑ ہے کہ اور سوراخ پر بھی پیوند لگا یا کروں گی۔ اور پھر پیوند کے سوراخ پر بھی پیوند لگا یا کروں گی۔

(بخیلوں کے انو کھے واقعات : ترجمه پروفیسر عبدالرزاق)



مشہور محقق اور عالم مولانا محمود شیرانی حیدر دکن گئے، ایک تقریب میں ایک صاحب نے ان سے کہا:

''شیرانی صاحب! آپ کی ایک نظم مجھے بہت پسند ہے۔' ''کونسی نظم بھائی!.....'' مولانا نے استفسار کیا۔ ''وہی جس کا مصرعہ ہے۔

سبتی کی لڑکیوں میں بدنام ہو رہا ہوں مولانا نے مختری سانس بھری اور بولے، بیظم میری نہیں، میرے نالائق، بیٹے اختر شیرانی کی ہے، وہ تو محض بدنام ہورہا ہے، میں اس کی کرتوت سے رسوا ہورہا ہول۔ (ادبی شرارتیں از کلیم نشتر)



جاحظ کا کہنا ہے کہ مجھے ابوالحجاہ نوشیروانی نے بتایا کہ ابوالاحوص شاعر نے مجھے سے کہا کہ ہم باسیانی کے ہاں ناشتہ کیا کرتے تھے اور وہ بیر کرتا کہ ہم سے پہلے ہی کھانے سے ہاتھ اٹھا تا اور جا کر بستر پر جت لیٹ جاتا اور بیہ آیت پڑھتا: ''انما



نطعمكم لوجه الله لا يريد منكم جزاء ولاشكوراً. "

"بم توشیص الله کی رضا کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ یا شکر یہ ہیں عالیہ اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ یا شکر یہ ہیں جا ہے۔"

مطلب یہ کہ اگر مفت کھانا ہے تو اتنا کھاؤ جتنا میں نے کھایا ہے یہ میری خوشی سے ہے اگر زیادہ کھانا ہے تو کھانے کی قیمت ادا کرنا ہوگی۔

(كتاب المحلاء از ابو عثمان عمرو بن بحر الحاحظ)



مجید لا ہوری ہے ان کے کئی دوست نے بوچھا ۔۔۔۔''مجید صاحب! آپ دنیا کھر کے لوگوں کا مضحکہ اڑاتے ہیں ،کبھی آپ کا بھی کئی نے یوں نداق اڑایا ہے۔''
''ہاں ۔۔۔'' مجید نے جواب دیا ۔''ہوا یوں کہ میں دفتر سے نکلا سڑک پرآیا، ایک رکشہ والے کو ہاتھ کے اشارے سے روکا اور کہا کیاڑی لے چلو گے؟''
رکشہ والے نے میر ہے تن وتوش کوغور سے دیکھا، یوں جیسے وزن کر رہا ہواور ہے بھر بولا ۔۔۔'' دادہی شرارتیں از کلیم سیسر)



جاحظ کا کہنا ہے کہ عبداللہ عروضی نے گوشت بھونے والے کو گوشت بچائے گ بجائے گوشت بھونے پرای کوڑے مارے تھے، اصل واقعہ یہ ہے کہ اس نے گوشت بھونے والے سے کہا کہ جب ہم دستر خوان پر بیٹھ جا کیں تو تم اس وقت بکری کے بچے کو تندور میں (پکانے کے لیے) لئکا دینا، جب میں تم سے کہوں گا کہ تم نے گوشت بھونے میں دیرکر دی تم جواب دینا کہ (پکنے) میں تھوڑی سی کسر رہ گئ ہے، ، پھرتم ہمارے پاس (گوشت کو) اس طرح لے آنا گویا میں نے تم سے جلدی کروائی ہے، جب گوشت بچی حالت میں سامنے رکھا جائے گا تو میں بھنا ہوا بکری کا بچہ ان کے سامنے پیش کرنے ہے منع کر دوں گا (کیونکہ وہ کھانے کے قابل ہی نہیں ہوگا) اور جب وہ اسے نہ کھا کیں گے تو تم اسے دوبارہ تندور میں رکھ دینا اور کل دوبارہ ہمارے سامنے ٹھنڈا کر کے پیش کر دینا، پس بکری کا ایک بچہ دو بچوں کے قائم مقام ہوگا۔ ایک مرتبہ گوشت بھونے والا تھم کے خلاف ورزی کرتے ہوئے بکری کا بچہ خوب اچھی طرح بھون کر لے آیا، مہمانوں نے کھانے پرخوب ہاتھ صاف کیا تو اس نے بھونے والے کو جھوٹی تہمت لگانے کی سزا قذف کے برابر اس کوڑے لگائے۔

بزرگ شاعر حفزت نوح ناروی اپی غزل سنا چکے تو ایک باذوق نوجوان در یک سر دھتا رہا اس کی بیرحالت و کھے کر قریب بیٹے ایک صاحب نے داد دی۔"بڑا اعلیٰ ذوق یایا ہے آپ نے۔"

'' ذوق سے زیادہ حیرت کی بات ہے صاحب سن ناروے کا باشندہ اور اتنا احیصا اردوشاعر سسکمال ہے۔'' نوجوان نے جواب دیا۔ (ادبی شرارتیں از کلیم نشتر)

علی الاعمی، یوسف بن کل خیر کے ہاں اس وقت گیا جب وہ دو پہر کا کھانا کھا چکا تھا تو اس نے اپنی لونڈی سے کہا کہ اے لڑی! ابوالحن کے لیے کھانا لاؤ، لونڈی نے جواب دیا کہ ہمارے پاس کچھ بچا ہوا نہیں ہے، تو اس نے لونڈی سے کہا کہ تیرا ستیاناس ہو لے آجو نچھ بھی موجود ہے، ہمیں ابوالحن کے ساتھ کوئی تکلف والی بات نہیں ہے، علی کو اس بات میں کوئی شک نہ تھا کہ اس کے لیے سالن آلو روئی لائی

جائے گی، یا بچی ہوئی گوشت کی بوٹی، اور بچا ہوا سالن، گوشت اتری ہوئی ہڈی، بچا ہوا بھنا گوشت اور جھوٹے بڑے برتنوں میں بچا ہوا جام، مربہ وغیرہ لایا جائے گا، لیکن اس کی تو قع کے برعکس لونڈی ایک طشتری لے کرآئی جس میں جاولوں کی ایک خشک روٹی کے سوا اور بچھ نہ تھا۔

جب اس کے سامنے دستر خوان بچھایا گیا تو اس نے اپنا ہاتھ بردھایا، وہ چونکہ اندھا تھا اس کا ہاتھ سیدھا اس خشک روٹی پر پڑا وہ میز بان کی اس بات سے کہ تکلف کی کوئی بات نہیں، یہ تو جان چکا تھا کہ کھانا تھوڑا ہوگالیکن اسے اس بات کا وہم و گمان بھی نہ تھا کہ بات یہاں تک پہنچ چکی ہے، جب اسے اس خشک روٹی کے سوا اور کچھ ہاتھ نہ آیا تو بول پڑا کہ تمھارا ستیاناس ہو، تم نے اس کھانے کے لیے تمام تکلفات برطرف رکھ دیے اور بات صرف اس کھانے پر آ کر تھہری۔

(كتاب البخلاء از ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ)



1969ء کے آخر میں لاہور میں منعقد ہونے والی ترقی پیندمصنفین کی کانفرنس میں روس کے ادبیوں کا ایک تین رکنی وفد آیا، کانفرنس کے لیے غیر رسی ملا قاتوں کے درمیان پاکستانی ادبیوں نے محسوس کیا کہ روسی اہل قلم کے ساتھ جو ترجمان آیا ہے وہ انگریزی زبان میں ان ادبیوں کی گفتگو کا مفہوم پوری طرح نہیں پہنچا پا رہا، روسی وفد میں تا جکستان کے شاعر و ادبیب ترسون زادہ بھی شامل تھے، جو فارسی زبان اچھی طرح جانتے تھے، پاکستانی ادبیوں نے سوچا کہ کسی فارسی داں کی خدمات حاصل کی جائیں تا کہ ترسون زادہ تک اپنی بات بہ آسانی پہنچائی جا سکے، چنانچ سیدمطلی فرید جائیں تا کہ ترسون زادہ کیا گیا جو بڑے عالم اور فارسی دال تھے، دورانِ گفتگو ترسوں زادہ نے پوچھا کہ سیدسجاد ظہیر کہاں ہیں؟ ....سجاد ظہیر ان دنوں حکومت کی ترسوں زادہ نے پوچھا کہ سیدسجاد ظہیر کہاں ہیں؟ ....سجاد ظہیر ان دنوں حکومت کی

کر دھکڑی پالیسی کی بنا پر روپوش تھے، مطلی صاحب نے ترسون زادہ کواس صورت سے باخبر کرنے کے لیے کہا: ''اور زیرِ زمین است۔' ، .....ترسون زادہ ''زیر زمین' سے کیا سمجھے، اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ انھوں نے سجادظہیر کے لیے دعائے مغفرت کے واسطے ہاتھ اٹھائے، اور دوسر بے لوگوں کو بھی اس دعا میں شامل ہونے مغفرت کے واسطے ہاتھ اٹھائے، اور دوسر بے لوگوں کو بھی اس دعا میں شامل ہونے کے لیے اشارہ کیا ۔.... بڑی مشکل سے اٹھیں اس حقیقت سے باخبر کیا گیا کہ سجاد ظہیر ابھی بقیہ حیات ہیں اور زیرِ زمین کا مطلب وہ نہیں جو ترسون زادہ سمجھے بیں۔ ایسی ہی ایک طویل ملاقات میں جب ترسون زادہ سے پاکستانی ادیب خواتین کی ملاقات کرائی گئی تو اٹھوں نے پوچھا کہ یہ خواتین ادبی تخلیق کے علاوہ ملازمت کی ملاقات کرائی گئی تو اٹھوں نے پوچھا کہ یہ خواتین ادبی تخلیق کے علاوہ ملازمت وغیرہ بھی کرتی ہیں؟

فارس ترجمان نے جواب دیا: 'زناں ایں جا پیشنمی کنند۔''

لفظ'' پیشن' پر حاضرین قبقہدلگا کر ہنس پڑے، فاری تر جمان کو بھی اپنی حماقت کا احساس ہوالیکن شایدان کے پاس کوئی متبادل لفظ نہ تھا۔ (ادبی شرارتیں از کلیم نشتر)



ابو یعقوب الدقنان کہا کرتا تھا کہ میں جب سے مالدار ہوا ہوں، میں نے گوشت کھانے کا بھی ناغہیں کیا۔

وہ کرتا یہ تھا کہ جمعہ کے دن ایک درہم میں گائے کا گوشت خریدتا تھا اور ایک دانق کا بیاز خریدتا تھا اور ایک دانق کا بینگن خرید لیتا اور ایک دانق کا کدو اور اگر گاجر کا موسم ہوتا تو ایک دانق کی گاجر خریدتا اور ان سب چیزوں کو سر کے میں سکباج کر کے بیاتا۔ اس دن وہ اور اس کے گھر والے ہانڈی کے اوپر سے بچھ سالن لے کر روٹی کھا لیتے، اس سے ہانڈی میں بیاس، بینگن ، گاجر اور کدو، چربی اور لیم گوشت سے بچھ نہ گھٹتا یعنی سب چیزیں علی حالہا برقر ار رہتیں، ہفتے کے دن وہ شور بے میں سے بھی نہ گھٹتا یعنی سب چیزیں علی حالہا برقر ار رہتیں، ہفتے کے دن وہ شور بے میں

مسراهنين لي المراهنين المراهن الم

روٹی بھگو کر کھاتے اتوار کے دن وہ پیاز نکال کر کھاتے، پیر کے دن گاجر کھاتے، منگل کے دن کدو کھاتے، منگل کے دن کدو کھاتے، بدھ کے دن بینگن کھالیتے اور جمعرات کے روز وہ گوشت کھاتے تھے، اس لحاظ سے وہ کہا کرتا تھا کہ مالدار ہونے کے بعد میں نے بھی گوشت کھانے سے ناغہ نہیں کیا۔

(بخیلوں کے انو کھے واقعات: ترجمه پروفیسر عبدالرزاق)



علامہ اقبال کے جہاں اتنے پرستار ہیں وہاں ان پر اعتراضات کرنے والے بھی ہیں، یہ اعتراضات ان کی زندگی کے بعض پہلوؤں اور ان کی شاعری پر کیے جاتے ہیں۔

ایک دن ایک سکھ، جوان کاعقیدت مند ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، ان کے پاس آیا اور ان کی شاعری کی تعریف کرتا رہا، آخر میں رہ نہ سکا، اس لیے اس سے سوال کیا: ''آپ اشنے بڑے شاعر ہیں، آپ نے پھر اپنا پیغام صرف مسلمانوں تک کیوں محدود رکھا ہے۔''

انھوں نے سوال کا نہایت تخل سے جواب دیا: ''جس کی اپنی مال بیار ہوا سے سب سے پہلے اس کی خبر گیری کرنی جا ہیے۔' (دن میں جراغ از عباس حان)



جاحظ کا کہنا ہے کہ ایک رات مسجد جامع میں محفوظ النقاش میرے ساتھ ہولیا، جب میں اس کے مکان کے قریب پہنچا، اس کا مکان کی بہنست میرے گھر کے مسجد جامع سے زیادہ قریب تھا تو اس نے مجھے اپنے ہاں رات گزارنے کے لیے پوچھا اور کہا کہ: ''اس بارش اور سردی میں تم کہاں جاؤ گے، میرے گھر کو اپنا ہی گھر سمجھو،

اس وقت تاریکی ہے، تمھارے پاس روشنی کا کوئی انظام بھی نہیں، میرے پاس الیم کھیس (گائے یا بھینس کا گاڑھا دودھ جو بچہ بیدا ہونے کے تین دن تک رہتا ہے) ہے جو آج تک کسی نے نہ دیکھی ہوگی اور الیم کھجوریں ہیں کہ عمدگی میں ان کا جواب نہیں، ایسی عمدگی تو صرف آھی کھجوروں میں ہے۔

میں اس کے ساتھ بینی اس کے ہاں رات گزار نے پر آمادہ ہوگیا، وہ گھڑی بھر در کر کے آیا تو اپنے ساتھ گاڑھے دودھ کی تھیس کا آیک پیالہ اور تھجوروں کی ایک طشتری لے آیا۔

جب میں نے (کھانے کو) ہاتھ بڑھایا تو بولا: ''اے ابوعثان! یہ کھیں ہے اور بری گاڑھی ہے، رات کا وقت ہے اور سناٹا چھایا ہوا ہے، پھر بارانی بھیگی رات ہے، ہم عررسیدہ آ دمی ہواور تم پر ابھی تک کسی قدر فالح کا اثر بھی باقی ہے اور اب بھی استیقاء اور بیٹ کی حدت کے مریض ہو اور تم صاحب عشاء یعنی رات کا کھانا کھانے کے عادی نہیں ہو، اگر تم نے کھیں کھانے کے عادی نہیں ہو، اگر تم نے کھیں کھانے ور سیر ہوکر نہ کھائی تو گویا نہ تم نے بیکس کھائی اور سیر ہوکر نہ کھائی تو گویا نہ تم نے بیکس کھائی اور نہ چھوڑی، یوں گویا تم نے اپنی طبیعت کے ساتھ چھیڑ خانی کی اور اپنی شدید ترین خواہش یعنی کھیں کھانے کی خواہش کو قطع کر دیا تو تمھارا شار نہ کھانے کے والوں میں ہوگا اور نہ چھوڑ نے والوں میں، یوں گویا تم نے اپنے نفس کو کھانے کے لیے برا پھیختہ کیا اور پھر کھانا نفس کی شدید خواہش کے باوجود چھوڑ دیا اور اگر تم نے بیٹ بھرکر کھالیا تو گویا ہمیں ساری رات تمھارے معاطے میں بے چین رہنا پڑے گانہ ہم تمھارے لیے نبیذ تیار کر سکیں گے اور نہ شہد۔

مسراهنین کی کی کی کی ادا کی

کھیس نہ لا دیتا جس کا میں نے تم سے ذکر کیا تھا تو تم کہتے کہ میں نے بخل کیا ہے اور میری نیت میں فتور آگیا ہے اور جب میں یہ چیز لے آیا ہوں تو اگر شخصیں خبردار نہ کروں اور وہ ساری باتیں بیان نہ کروں جس سے شخصیں نقصان پہنچ سکتا ہے تو تم کہو گے کہ میں نے تمھارے ساتھ شفقت نہیں کی اور نہ خیر خوابی اور نصیحت کی ، اب میں ان دونوں باتوں سے بری ہوں ، اب اگر چا ہوتو کھالو اور موت کا سامنا کرو اور اگر چا ہوتو تھوڑ ابرداشت کرلو اور آرام کی نیند سو جاؤ۔

جاحظ کا کہنا ہے کہ میں اس رات جس قدر ہنسا بھی نہ ہنسا ہوں گا، میں نے وہ ساری کھیس اور کھجوریں کھالیں۔

(بخیلوں کے انو کھے واقعات : ترجمه پروفیسر عبدالرزاق)



نقوش کے مدیر محمد طفیل ایک خاموش لیکن منتقم مزاج ذہنیت رکھتے تھے، ایک بار انھوں نے اپنے معاصر مرزا ادیب کو اپنی کوئی کتاب دی اور داد کے طالب ہوئے۔ مرزا صاحب نے طبعی خست کا مظاہرہ کیا اور کہا'' ٹائٹل اچھا ہے۔'' محمد طفیل اس خاموش طنز کو پی گئے ۔۔۔۔۔ کئی سال بعد مرزا صاحب نے اپنی کتاب نقوش میں تبھرہ کے لیے دی، محمد طفیل نے کسی رائے کا اظہار کیے بغیر کتاب ایک طرف رکھ دی ۔۔۔۔ مرزا صاحب نے بے چینی سے ان کی طرف دیکھا اور کہنے ایک طرف رکھ دی ۔۔۔۔۔ کتاب پیند آئی ۔۔۔۔۔؟'' طفیل صاحب کیا خیال ہے، کتاب پیند آئی ۔۔۔۔۔؟'' طفیل صاحب نے سادگی سے طنز کا تیر مرزا صاحب کے سینے میں اتار دیا: طفیل صاحب نے سادگی سے طنز کا تیر مرزا صاحب کے سینے میں اتار دیا: طفیل صاحب نے سادگی سے طنز کا تیر مرزا صاحب کے سینے میں اتار دیا: فیل ساحب نے سادگی سے طنز کا تیر مرزا صاحب کے سینے میں اتار دیا: فیل ساحب نے سادگی سے طنز کا تیر مرزا صاحب کے سینے میں اتار دیا: فیل ساحب نے سادگی ای مطابع سے شرارتیں از کلیم نشتر) کے سادگی ایکھا تو ٹائٹل بھی ای میں ایکھی ایکھا نہیں۔'' (ادبی شرارتیں از کلیم نشتر)



کی مسراهنیں کے کا ایک ایک ایک ایک کا ایک کا

عمر بن بحرالجاحظ لکھتے ہیں کسی مروزی کے ہاں کوئی ملاقاتی آتا ہے یا پاس ہیٹا ہواشخص دیر تک بیٹھا رہتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ کیا تم نے آج کھانا کھا لیا ہوتا تو ہے، اگر وہ جواب میں ہاں کے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ اگرتم نے کھانا نہ کھایا ہوتا تو تم (میرے ہاں) بہت عمدہ کھانا کھاتے، اور اگر وہ کہتے کہ نہیں تو وہ اس سے کہتا کہ اگرتم نے کھانا کھا لیا ہوتا تو میں شمصیں یا نچ جام پلاتا، لہذا دونوں صورتوں میں مہمان کے ہاتھ میں بچھ نہیں آتا۔ (کتاب البحلاء از ابو عنمان عمرو بن بحر الحاحظ)

سراج منیر سقوط مشرقی پاکستان کے بعد لا ہور وارد ہوئے تو انھوں نے ایک ادبی تقریب میں اپنی فارسی غزل سے اپنی خمود کا آغاز کیا، باقی اشعار پر تو حاضرین فارسی سے عدم واقفیت کے باعث خاموش رہے، لیکن ایک شعر پر انھیں بے پناہ داد ملی اور اسے بار بار پڑھوا کر سنا گیا، شعر یہ تھا:

اسے پردہ نشیں حشی رسوا سر بازارے ''اے محبوبہ! ہر درو دیوار پر تیری تصویر آویزاں ہے اور یوں تو پردہ نشیں ہونے کے باوجود بازار بازار رسوا ہورہی ہے۔''

تقریب کے اختیام پرسراج منیر نے اپنے ایک لا ہوری دوست سے کہا ''یار میں جیران ہوں کہ بوری غزل پر حاضرین کوسانپ سونگھے رہالیکن اس شعر میں کون سی بات تھی کہ سارا ہال تحسین و آفرین سے گونج گیا۔

دوست نے سراج منیر کی معلومات میں اضافہ کیا ...... "" تم نے اس میں پردہ "
" دنشین گشتی" کا ذکر کیا ہے نا ..... اور جانتے ہو، لا ہور میں گشتی کسے کہتے ہیں۔ "
" (ادبی شرارتیں از کلیم نشتر)



ابو الحن المدائی کا بیان ہے کہ مدائن میں ایک تھجور فروش رہتا تھا، وہ بخیل تھا اس کا نوکر جب دکان میں داخل ہوتا تو بیاس کی تگرانی کے لیے کوئی نہ کوئی حیلہ کرتا، کبھی کھار تو دکان کے اندر جھپ کر بیٹھ جاتا نوکر پر تھجور کھانے کی تہمت لگا دیتا، ایک دن اس نے نوکر سے بوچھ لیالیکن اس نے تھجور کھانے کا الزام درست ہونے سے انکار کر دیا اس پر مالک نے سفید روئی منگوائی پھر نوکر کو دی نوکر نے روئی کو چہائی، جب روئی کو منہ سے نکالی تو اس پر زردی تھی اور اس میں مٹھاس تھی، یہ دیکھ کر مالک نے نوکر سے کہا کہ یہ تیرا ہر روز کا معمول ہے اور مجھے اس کا علم نہیں ہوتا لہذا میں میرے گھر سے نکل جا۔ (بحیلوں کے انو کھے واقعات: ترجمہ پروفیسر عبدالرزاق)

لا ہور میں کانگریس کے ورکروں نے ایک پاپیادہ جلوس نکالا، اہتمام یہ کیا گیا کہ جلوس میں شامل تمام افراد ننگے پاؤں ہوں۔مولانا ظفر علی خال نے جلوس کو دیکھ کرفی البدیہ بہ شعرکہا:

> کائگریس آرہی ہے نظے پاؤں جی میں آتا ہے بردھ کے دوں جوتا

(ادبی شرارتیں از کلیم نشتر)



جوش مشاعروں میں اپنا کلام سارے تھے، مہندر سنگھ بیدی داد دیتے ہوئے کہنے گئے۔۔۔ '' جوش بخت پڑھان کیسے خضب کے شعر پڑھ رہا ہے۔'' جوش بے ساختہ بولے :''اور ظالم سکھ کیسی اچھی داد دے رہا ہے۔''

(ادبی شرارتیل از کلیم نشتر)



مغیرہ بن عبداللہ بن ابوقیل اور اس کے ساتھی تھجوریں کھا رہے تھے کہ چراغ
بجھ گیا، وہ گھلیاں ایک طشت میں ڈال رہے تھے،مغیرہ نے دو گھلیوں کے بیک وقت
گرنے کی آ وازشی تو کہا کہ کون ہے کہ جو (شطرنج پر) دونردوں سے کھیل رہا ہے۔
(کتاب البحلاء از ابو عثمان عمرو بن بحر الحاحظ)





مسكرا مهطی ایس پر پچھ خرچ نہیں آتالین بیسب پچھ دیتے ہے۔
پچھ دیتی ہے۔
پیما اس کرنے والوں کو مالا مال کرتی ہے اور دینے والے سے پچھ نہیں اگلی۔
پاس نہیں اس کے بغیر کوئی امیر نہیں اور جس کے پاس نہیں اس جیسا کوئی غریب نہیں۔
پاس نہیں اس جیسا کوئی غریب نہیں۔
پاس نہیں اس جیسا کوئی غریب نہیں۔
دینے کے لیے پچھ نہ ہو۔
دینے کے لیے پچھ نہ ہو۔

احرام بنتا جاہتے ہیں اور ان کے دلوں احرام بنتا جاہتے ہیں اور ان کے دلوں میں گھر کرنا چاہتے ہیں تومسکرائے۔ سے بیایک جھلک ہوتی ہے کین اس کی یاد اکثر و بیشتر ابدی ہوتی ہے۔



عبرالوارث ساجر





nomania2000@hotmail.com 03344229127 - 042-7321865